

پاکتان می کھے کہ چ

محست برقد ويسبير رمان ادكيث فرني شويث اردد بازار لامور

Tel # +92-42-37351124 , +92-42-37230585

E-mail: info@quddusia.com www.QUDDUSIA.com تَ النِّيِّ النِّيْ

Mobile: 0333-5139853, 0321-5336844

V-Phone: 051 - 2575158

سودى وب من لخت كرية

ڴڵڵڶڣ**ڠٙ**ڵؽ ٲڒؽڹ؈ۯؽڒٮ

Phone & Fax: 4354686 Mobiles: 0507419921-0508176378 0553093117 مكتبئر بنيت السيئالا

الرياض 11474 سعودي حرب hone: 4381122-4381155 Fax: 43

Phone: 4381122-4381155 Fax: 4385991 Mobiles: 0505440147-0542666646 0532666640

متحده حرب امارات عن ملنه كاية

دارالسلام ،شارجه

Phone: 00971 6 5632623 Fax: 5632624

#### فہرست

|            | ييش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | رسول كريم منظيمين أمت كے ليے بہترين نمونہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₩</b> |
| <b>۲۵</b>  | آيت كريم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْالآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|            | ابرا ہیم عَلَیْنلا کی نبی مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ا | <b>®</b> |
| ۲۳         | آيت كريم: ﴿ رَبُّنَا وَابُعَثُ فِيهِمُ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 72         | حديث شريف: " دَعُوةُ أَبِي إِبُواهِيْمَ عَلِيكِ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|            | نبی کریم مصطفی آنے بحیثیت معلم مبعوث ہونے کے دلائل:،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>%</b> |
| 74         | ا: آيت كريمه: ﴿ كَمَسا أَرُسَلُنَا فِيُكُمُالآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>የ</b> ለ | ب: آيت كريمه: ﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُالآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>ሶ</b> ለ | ح: آيت كريم: ﴿ هُوَا الَّـذِي بَعَتَ فِي الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ٩٣         | و: حديث شريف 'إنّ اللّه لَمُ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ٩٧١        | کتاب کی غرض و غایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %        |
| ۵۰         | کتاب کی تیاری میں پیش نظر ہاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>%</b> |
| ۵٠         | كتاب كا خاكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₩</b> |
| ۵۱         | شكرودعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88       |
|            | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|            | (1)<br>ہرمناسب وفت میں تعلیم دینا<br>عشاء کے بعد تعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|            | عشاءکے بعد تعلیم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1:       |

| <(}€( | 1)到一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
|-------|-------------------------------------------|
| ۵۳    | حدیث ابن عمر واللیا                       |
| ۵۴    | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان |
|       | شرح حدیث:                                 |
| ۵۳    | مافظ ابن حجر كا بيان                      |
|       | علامه عینی کا بیان                        |
| ۵۳    | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                  |
|       | ۲: نصف رات کے قریب تعلیم :                |
| ۵۵    | حديث انس رفائقة                           |
| ۵۵    | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان |
| ۵۵    | شرح حدیث میں علامہ بینی کا بیان           |
|       | ۳: رات کونینرے بیدار ہونے پرتعلیم:        |
| ۲۵    | حديث ام سلمه والنهجا                      |
|       | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان |
| ra    | عنوان کی شرح میں حافظ ابن حجر کا بیان     |
|       | سم: دو تہائی شب گزرنے کے بعد تعلیم:       |
| ۵۷    |                                           |
| ۵۸    | حديث شريف مين فائده ويكر                  |
|       | (2)                                       |
|       | ہر مناسب جگہ میں تعلیم                    |
|       | ا: مسجد میں تعلیم:                        |

| <∰( |                                                   | > |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| ۵٩  | حديث ابن عمر رفائنها                              |   |
| ۵٩  | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان         |   |
| 4+  | عنوان کی شرح میں حافظ ابن حجر کا بیان             |   |
| ٠.  | ۲: ایک خاتون کے گھر میں تعلیم:                    |   |
| ٧٠  | حديث الي سعيد الحذرى رفاطية                       |   |
| 41  | روایت انی هرمیه منالله:                           |   |
|     | س: مقام منی میں تعلیم:<br>سا: مقام منی میں تعلیم: |   |
| YI. | مديث اين عمرو والطبيخ                             |   |
| 44  | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان         |   |
| 44  | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان                |   |
|     | سم: دورانِ سفرتعلیم:                              |   |
| 41  | ا: حديث عقبه بن عامر وخافظ                        |   |
| 417 | حدیث شریف میں دیگر فوائد                          |   |
|     | ب: حديث عمران بن حصيين منافعير                    |   |
| 44  | حديث شريف ميں ديگر فوائد                          |   |
|     | ج: حديث الي اليوب من الشير                        |   |
| 49  | حديث شريف ميں ديگر فوائد                          |   |
|     | (3)                                               |   |
|     | مختلف اقسام کےلوگوں کو تعلیم                      |   |
|     | ا: ابل خانه کوتعلیم:                              |   |

| (}€      | 1 2 C ( 12 ) 2 C ( 12 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٠       | حديث جوريد والنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ٢: چپا کوتعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41       | حدیث عباس زالند؛<br>مدیث عباس زالند؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ٣٠: يجپازاد بهائي کوتعليم:<br>حديث على مناشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b> | حدیث می رسید<br>۴: چیاز ادبهن کوتعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷٣       | " بيچ و در من رسا.<br>مديث ابن عباس بنافتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ۵: سأتقى كوتعليم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳       | حديث أني بكر الصديق والثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ۲:جوانون کُقلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۵       | ا ـ حديث ما لك بن الحوريث وخلائظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۲       | ب حديث جندب بن عبدالله رضائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ۷: یچوں کو تعلیم :<br>۱۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | حدیث ابن عباس راهی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۸       | حدیث شریف میں دیگر فوائد<br>۸:عورتوں کوتعلیم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷.۸      | ۰،۰ ورول و ۱۰ م<br>حدیث ابن عباس منطقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | حدیث شریف پر امام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ب- مديث يُسيره والنفيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Λí       | رج ـ حديث اساء بنت عميس مالنجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





# (5)

| طالب علم كاخيرمقدم |                                              |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------|--|--|
|                    | ا: صفوان مرادی زباشهٔ کا خیر مقدم:           |  |  |
| 91                 | روایت امام طبرانی                            |  |  |
| 92                 | روایت امام حاکم                              |  |  |
|                    | ٢: وفد عبد القيس كاخير مقدم:                 |  |  |
| 91"                | حديث ابن عباس نظيما                          |  |  |
|                    | شرح حدیث:                                    |  |  |
| 917                | امام ابن اني جمره كابيان                     |  |  |
| ۹۵                 | حافظ ابن حجر كابيان                          |  |  |
| 90                 | حديث شريف مين ديگر فوائد                     |  |  |
|                    | ٣: قبیله بنوعامر کے اشخاص کوخوش آمدید:       |  |  |
| 94                 | حديث الي جحيفه رفاطنه                        |  |  |
|                    | حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان |  |  |
| 91                 | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                     |  |  |
|                    | ٣: صحابه كوطلبه كاخير مقدم كرنے كاتھم:       |  |  |
| 9.                 | حديث أني سعيد الحذري وخالفة                  |  |  |
|                    | (6)                                          |  |  |
|                    | مخاطب لوگوں کو قریب کرنا                     |  |  |
| [++                | : حديث سمره بن جندب رفي من النبر             |  |  |

| (\$(")\$> <b>(\$(")</b> \$)                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| حديث شريف پرامام ابوداود کا قائم کرده عنوان ۱۰۱             |
| شرح حدیث میں علامہ طیبی کا بیان                             |
| ۲: حدیث اوس بن اوس منافقه است                               |
| (7)                                                         |
| نبی کریم ﷺ اورمخاطبین کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا        |
| 🛞 🛚 ا: آنخضرت ﷺ کا حاضرین کی طرف متوجه ہوتا:                |
| ا: حديث أني موى فالله الله الله الله الله الله الله الل     |
| شرح مديث:                                                   |
| امام ابن ابي جمره كابيان                                    |
| حافظ ابن حجر كابيانم                                        |
| علامه مینی کابیان                                           |
| ٢: حديث البراء بنائنين                                      |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان ۱۰۵               |
| ٣: حديث الى سعيد الخدرى وخالفيا                             |
| شرح حدیث میں علامہ عینی کا بیان                             |
| سم: حديث العرباض بن سارييه رخاطية                           |
| 📽 بـ صحابه وتُحالِينه كانبي الشَيَالَةِ في كلرف متوجه مونا: |
| ا: حديث الي سعيد الخدري والنفيز                             |
| عدیث شریف برامام بخاری کا قائم کرده عنوان ع-۱               |
| آب مِشْ مَلَانِمَ كَيْ طرف متوجه بونے كى حكمت:              |

| <(≩( | الا المنظمة ال | <b>}</b> >> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱•۸  | حافظ ابن حجر كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1+9  | علامه عینی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1+9  | ۲: حديث ابن مسعود رفائغهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11•  | شرح حديث مين علامه ابن عبد الملك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| •    | ٣: حديث ثابت رفي عند النفراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|      | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|      | بات کرنے سے پہلے کو گوں کو جیب کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      | علماء کی بات خاموشی ہے سننا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Ш    | صیح ابخاری کے ایک باب کاعنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 111  | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| IIT  | امام ابن بطال كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| IIr  | ا: حديث الى هرميره رضي منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|      | ا_خطبه جمعه میں گفتگو کی ممانعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>®</b>    |
| IIY  | ا: حديث الي هرمية وزيافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| III  | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| III  | شرح حدیث میں علامہ عینی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1112 | ٢: حديث ابن عباس فالفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|      | ٣: ابو ڄريره رنائند' کي ايک اور حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      | حديث شريف پرامام ابن خزيمه کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 110  | شرح حدیث میں امام نووی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      | ب قبل ازخطبہ لوگوں کو حیب کروانے کا تھم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩           |

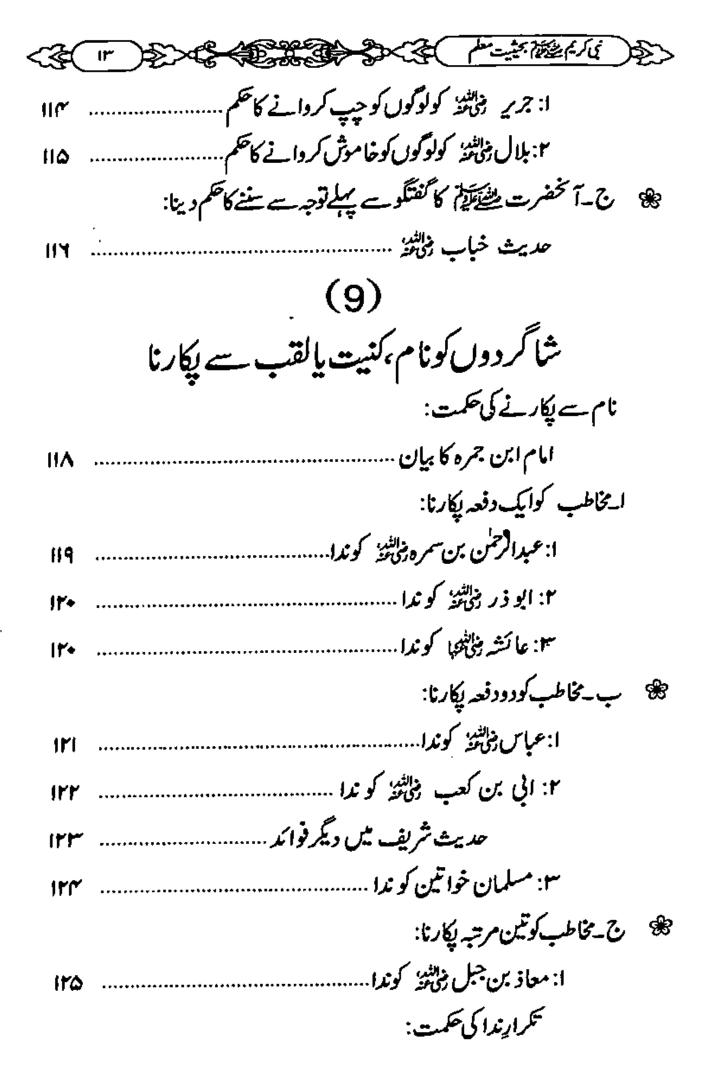

| 174  | امام نووی کا بیان                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
| IτΛ  | حافظ ابن حجر كابيان                                     |
| IFA  | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                |
| 179  | ۲: عقبه بن عامر رخاصهٔ کو ندا                           |
| 114  | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                |
|      | (10)                                                    |
|      | شاگردوں کے بعض اعضائے جسم کوجھونا                       |
|      | ا: ابن مسعود منافئهٔ کی متقیلی دونوں متقیلیوں میں لینا: |
| ITT  | شخ عبدالحی کا بیان                                      |
| ITT  | ۲: ابو ہریرہ رہالنیز کے ہاتھ کو تھامنا                  |
| ırr  | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                |
| IMA  | سا: معافر منالند کے ہاتھ کو تھا منا                     |
| Ira  | مدیث شریف میں دیگر فوائد                                |
| ira  | ٣: ابن عمر رہائیجا کے شانے کو تھامنا                    |
| IFY  | شرح مديث مين حافظ ابن حجر كابيان                        |
| 124  | ۵: ابن عباس واللها ك كنده يرباته ركهنا                  |
| 1174 | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                |
| 112  | ۲: ابو محذورہ رہائنہ کے سرکو چھوتا                      |
| ITA  |                                                         |

| <\$   | الم المنظم المناسط المنظم المناسط المنظم المناسط المناسط المنظم المناسط المناط |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | تنبيهاورا ظهارتعلق کے لیے ضرب لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1179  | ا:عباس رضائنی کے سینے پر ضرب لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.   | ٢: على بنائنين كوضرب لكا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۲   | ٣: قيس خالفيز كوقدم مبارك يسط محوكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سايما | شرح حدیث میں علامہ مبار کپوری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ساماا | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | شاگردوں کے لیے دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ILL   | ا: ابن عباس مِنْ اللهُ الله كالم كتاب كى وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۵   | ٣: ابو ہريره رنائنيه کے مومنوں كامحبوب بننے كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IM    | ٣: جابر رضائني شخے ليے سچيس مرتبه استغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IM    | سم: جابر رہی تند کے باغ کے لیے وعائے برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114   | ۵: انس منالفیز کے لیے کثرت و برکت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | b. // //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# گفتگومیں وضاحت اور تھہراؤ

علامه الطيبي كابيان .....ا

| €€   |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 101  | ملاعلی القاری کا بیان                                       |
| 107  | ٢: حديث عاكشه ونافعي                                        |
| iot  | ٣: عا كشه وظافيحها كى ايك اور حديث                          |
| IÓM  | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                           |
|      | (14)                                                        |
|      | بات كااعاده كرنا                                            |
|      | 🙈 ا_فرمائش پربات د ہرانا:                                   |
| Isr  | حديث الى سعيد رخالفه،                                       |
| 100  | حديث شريف مين ديگر فوائد                                    |
|      | 🔏 سنبيه:                                                    |
|      | دعوت وتبلیغ کے دوران بات کود ہرانا:                         |
| ۱۵۵  | حديث ابن عباس والنها                                        |
|      | 📽       بـــ بلاطلب ایک ہی مجلس میں بات کود ہرانا:          |
|      | ا: د ومرتبه کلام کود هرانا:                                 |
| IDA  | ا ـ حديث البراء منافقين                                     |
| IOA  | ب_ حديث ابن عباس والفيها                                    |
|      | ح۔ حدیث جابر می عظ                                          |
| ·H+  | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                    |
|      | ۲: تین مرتبه کلام کود هرانا:                                |
| ,f¥+ | ا۔ حدیث این عمرو رہائے اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |



#### (3) 1) 2)

#### (15) اشارول كااستعال

|       | ا: جارالگليولاشاره:                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | حديث البراء رفي عنه                                                                                        |
|       | ۲:انگلیوں کو پنجی کی طرح کرکےاشارہ:                                                                        |
| 124   | حديث الي موسى منافعة                                                                                       |
| 144   | شرح حدیث میں حافظ این حجر کا بیان                                                                          |
|       | m: دوالگلیوں کے ساتھ اشارہ:                                                                                |
| 141   | حديث مهل خالفه،<br>حديث مهل رقاعه                                                                          |
| ۱۷۸   | شرح حدیث میں علامه قرطبی کا بیان                                                                           |
|       | ۴۰: گدی پر ماتھ رکھنا اور پھراس کو پھیلا کراشارہ:                                                          |
| ۱۷۸   | عديث انس رفاطة                                                                                             |
|       | (16)                                                                                                       |
|       | لكيرون اورشكلون كااستنعال                                                                                  |
|       | ا: راہِ الٰہی اور شیطانی راہوں کے لیے خطوط تھینچیا:                                                        |
| ۱۸۰   | حديث ابن مسعود مالند،                                                                                      |
| IAI   | شرح حدیث میں علامہ طیبی کا بیان                                                                            |
|       | ۲: کمی اُمیدوں اور قرب ِموت کے لیے خطوط کھینچیا:                                                           |
| IAI   | حديث عبدالله من الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 14.00 | چېرېرې شرون په مې په لاوړ که وه څکل                                                                        |



| <b>3</b> |                                                                | نيكريم   | ) <b>{</b> > |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| [9]      | حدیث ابن عمر والفها                                            |          |              |
| ]91      | شرح حدیث میں علامہ طبی کا بیان                                 |          |              |
|          | ورمنافق کی ابتلاء کے اعتبارے مثال:                             | مومنا    | %            |
| 197      | حديث الي برميره رفي تنه                                        |          |              |
| 191      | حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان                   |          |              |
|          | (18)                                                           |          |              |
| '        | تعليم بالعمل                                                   |          |              |
| 191      | ے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں                                      | عمل _    |              |
|          | وندكے ذریعے تعلیم :                                            | الحملينم |              |
| 190      | ا: کثرت ہے ذکر اللی                                            |          |              |
| 190      | ۲: پانچول نمازول کی حفاظت                                      |          |              |
|          | ۳: کثرت کے ساتھ سخاوت                                          |          |              |
| 190      | س: گھروالوں سے عمدہ معاملہ                                     |          |              |
| 190      | <ul> <li>۵: دشمنول سے بھی ایفائے عہد کا شدید اہتمام</li> </ul> | -        |              |
|          | ۲: ایار                                                        |          |              |
|          | ے: ظالموں ہے عفواور در گزر                                     |          |              |
| 196      | ٨: تواضع٨                                                      |          |              |
| ·        | 9: زېر                                                         |          |              |
|          | ۱۰: دعوت الی الله تعالی کا اجتمام                              |          |              |
| 190      | اا: تغمیرمساجد میں شرکت                                        |          |              |

| <(≹  | ri 多次。                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |
| ۵۹۱  | ۱۲: خندق کھودنے میں شرکت                                                  |
| 190  | ۱۳۰ حکم افطار کے ساتھ خودروزہ جھوڑنا                                      |
| 190  | ۱۲۰ سونے کی انگوشی اُ تارنا اور صحابہ کواس کے پہننے سے روکنا              |
| 190  | 10: ضیافت مختاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا                     |
| 194  | ۱۲: جاہلیت کےخون اور سودختم کرنے کی اقارب سے ابتدا                        |
|      | اد: قیدیوں کو چھوڑنے کی ترغیب کا اینے خاندان سے عملی                      |
| 197  | آغاز                                                                      |
|      | ۔<br>۱۸: دوران نمازنوای کو کندھے پراُ ٹھائے رکھنا:                        |
| 194  | حديث اني قناده انصاري رخالنيز                                             |
| 194  | شرح حدیث میں علامہانی کا بیان                                             |
|      | ب عملی بیان کے ذریعی تعلیم:                                               |
| 194  | ا: كيفيت وضو كي عملي تعليم                                                |
| 194  | ۲: او قات نماز کی عملی تعلیم                                              |
|      | سا: منبریر لوگوں کونماز کی عملی تعلیم                                     |
|      | سے برپر روں و ماران کے است<br>سم: دوران نماز کیڑے میں تھو کنے کاعملی بیان |
| 174- |                                                                           |
|      | ۵: کیفیت تیم کی مل تعلیم:<br><u>۵</u> : کیفیت تیم می مل تعلیم:            |
| 192  | حديث عمار م <sup>ناللي</sup> ن                                            |
| 198  | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                         |
|      | ۲: صحابه کوکنگریاں دکھانا:                                                |
| 199  |                                                                           |
|      | ··· ······ ¥71/ L/ L/ L/ L/ L// L// A//                                   |

#### 

#### (19)

# اسلوب يقابل

| L          |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| · Klainell | فڑت کے درمی | ' Tal 5 at l |
| .טשיט      | رت سعادوي   | 155.7.       |

|             | ا: ونیاوا حرت کے درمیان نقاعی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>***</b>  | حديث مستورد رفي منستورد من مستورد من |          |
| <b> </b>  - | حديث شريف مين ديگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|             | ۲: آخرت اور دنیا کے طلب گاروں میں موازنہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>Y+</b> [ | حديث انس رفائني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| _           | سا: دنیا میں انتہائی نعتوں والے جہنمی اور انتہائی مشقتوں والے جنتی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|             | تقابل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| r•r         | مديث انس منافند:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|             | (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|             | بهلے اجمال پھرتفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | اس اسلوب کی حکمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>₩</b> |
| <b>*</b> *  | امام ابن ابی جمره کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | ا:مستر دنه ہونے والی دودعا ئیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>r</b> +r | عديث سهل بن سعد من الله:<br>عديث سهل بن سعد رفي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | ۲: حلاوت ایمان یانے کے لیے تین حصلتیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| r-0         | حديث الس والنيد،<br>حديث الس وكالمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|             | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|             | m: بورامنا فق بنانے والی جارخصاتیں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

| _~          |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <\$         | (m)多个个的。<br>(m)多个个个的。<br>(m)                               |
| <b>r</b> +4 | حدیث این عمرور خاطئها                                      |
|             | m: جنت میں لے جانے والے پانچے اعمال:                       |
| <b>r-</b> ∠ | حديث الي الدر داء خالفيز                                   |
|             | ۵:علامات قیامت میں سے چھ                                   |
| ۲•۸         | حديث معاذ ماشر،                                            |
|             | ۲: سابیاللی میں سات اقسام کے لوگ:                          |
| r•9         | حدیث الی جرمی و زناهند.                                    |
|             | ے: وس جنتی اشخاص:                                          |
| ri+         | حديث سعيد بن زيد معاشد                                     |
|             | ۸: پہلے اجمالی پھرتفصیلی بشارت:                            |
| 711         | عدیث الی مرمره دخاطنه<br>مدیث الی مرمره دخاطنه             |
| rir         | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                   |
|             | (21)                                                       |
|             | اسلوب استفهام                                              |
|             | ا: بوم تحر، ماه ذ والحجها ورمكه كے ناموں كے تتعلق استفسار: |
| rim         | مديث الي تكره م <sup>الث</sup> در                          |
|             | استفساری تحکمت:                                            |
| riy         | علامه قرطبی کا بیان                                        |
| ۲I۷         | امام نو وي كابيان                                          |
| rıZ         | ملاعلی القاری کا بیان                                      |
|             |                                                            |

| <(≹(        | m >> & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| riA         | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|             | 🔏 ۲: پانچ د فعشل کے بعد میل باقی رہنے کے متعلق استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| MA          | حديث الي هرميره وخالفيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|             | شرح حديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>119</b>  | حافظ ابن حجر كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 119         | امام طیبی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 114         | ملاعلی القاری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>**</b> * | حديث عبدالله في الله من عبدالله المناهم المناهم الله الله المناهم المن |   |
|             | (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|             | طلبها ستفسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|             | ا:مسلمان جیسے درخت کے متعلق استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| rrr         | حدیث این عمر منافقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 222         | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 444         | شرح حديث ميں علامه عينی کا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| rre         | حدیث شریف پرامام بخاری کا ایک اور قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲۲۳         | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲۲۳         | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|             | ۴:مقلس کے بارے میں استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ۵۲۲         | حديث الي هرريه وخالفيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |

| ( 10 ) 5 > C + C + C + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +                                                             | 12          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (\$( n) )\$><\\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                             | 1           |
| س:غیبت کے متعلق استفسار:<br>سانفیبت کے متعلق استفسار:                                                          |             |
| حدیث الی جرمیره زنی مند                                                                                        | rry         |
| (23)                                                                                                           |             |
| قابل شرم باتوں كا كنابية ذكركرنا                                                                               |             |
| ı: قصه جرت جرحمه الله تعالى ميس كناميه:                                                                        |             |
| حدیث الی مرمره والله:                                                                                          | <b>**</b> * |
| شرح حديث مين امام ابن ابي جمره كابيان                                                                          | ۲۳۰         |
| ۴ غنسل حيض مين كناسية:                                                                                         |             |
| مديث عا كشه يناشي الشيء المسالة المسالة المس | ۲۳•         |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                              | ۲۳۱         |
| حدیث شریف میں دیگرفوائد                                                                                        | rmr         |
| ۳:عورت کی جانب ہے دعوت برائی کے متعلق کنامیہ:                                                                  |             |
| حديث اني هرميره رفي عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                  | 722         |
| شرح حدیث میں امام ابن ابی جمرہ کا بیان                                                                         |             |
| بتغبيد:                                                                                                        |             |
| حدود میں وضاحت وصراحت:                                                                                         |             |
| حدیث این عباس مِنافَیْهَا                                                                                      | ۲۳۳         |
| شرح حديث:                                                                                                      |             |
| علامه عینی کابیان                                                                                              | rra         |
| مافظ ابن حجر کابیانمافظ ابن حجر کابیان                                                                         | ۲۳۵         |
|                                                                                                                |             |



27

(25)سوال کرنے کی اجازت

ا: ایک ہی مجلس میں تین سوالات:

*حديث* ابن مسعود رما<sup>لند،</sup> ...

شرح مديث:

| <(≩(         | 12 多次 (1) 多数 (1) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣          | امام نو وی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣            | علامه عينى كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ۲: ایک ہی مسئلہ کے متعلق جاراستفسارات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ree          | حديث الى موى الشعرى خالفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۵          | حديث شريف ميں ديگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ١٠٠٠ ايك بى نشست ميں ضام خالفيز كے متعدد سوالات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳٦          | حديث انس رخاطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>T</b> (*9 | ایک دوسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | عمده استنفسار کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ا: معاذر خالفيزُ كے عمده سوال كى تعريف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar          | عديث معافرة الله:<br>مديث معافرة الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ٢:١ ڇھے سوال پر ابو ہر رہے وہنائیئہ' کی تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rom          | حديث الي هريره والنير،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100          | شرح حدیث میں امام ابن ابی جمرہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>101</b>   | حديث شريف مين ديگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | سا: بدو کے عمدہ سوال کی تعربیف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ran          | حديث براء بن عازب زائم السيناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109          | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | <sup>هم: این</sup> تھے سوال کی بناپر ایک اور بدو کی تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <\$(        | IN ) SACRETURE OF THE PARTY OF | ಶ್ರ≻     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>*</b> ** | حديث الى ايوب منالله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 141         | حديث شريف مين ديگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|             | جواب میں تشبیہ و قیاس کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|             | ا: مقام جہنم کے سائل ہے مکانِ شب وروز کے متعلق استفسار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 242         | حديث الى جريره وخالفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۳۲۳         | حديث شريف پرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|             | ۲: پچے اور والدین کے رنگوں میں اختلاف کے لیے اونٹوں کی مثال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ۲۲۳         | حديث اني هرريه رخاطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 740         | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 744         | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <b>۲</b> 77 | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | ۳: نذرج کی قرض ہے تشبیہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 244         | حديث ابن عباس رفطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|             | ۴۷: میت پرداجب روز ول کی قرض ہے تشبیہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <b>7</b> 44 | حديث ابن عباس زاليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 247         | حدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|             | (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|             | سوال سے زیادہ جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | ا:سمندری یانی سے وضو کے سائل کومر دارِسمندر کا تھم بتانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>₩</b> |

| <(≩(        | 19 多次 (金色) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1             | <b>}&gt;</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>179</b>  | حدیث الی هرمره م <sup>نالله</sup> :                           |              |
|             | شرح مديث:                                                     |              |
| 12.         | امام رافعی کا بیان                                            |              |
| 14          | ملاعلی القاری کا بیان                                         |              |
| 121         | امام ابن العربي كا بيان                                       |              |
| 121         | علامه صنعانی کا بیان                                          |              |
|             | ٢: خراب طریقے سے نماز پڑھنے والے کونماز کے ساتھ وضو کی تعلیم: |              |
| 121         | حدیث الی ہر ریرہ م <sup>نالٹرر</sup>                          |              |
| 12 m        | ایک اور روایت                                                 |              |
| <b>12</b> 1 | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                               |              |
|             | ٣: بينه كرنماز كے سوال پرلیث كرنماز پڑھنے كابیان:             |              |
| <u>۲۷۵</u>  | حديث عمران بن حصين والله:                                     |              |
|             | سم: معا ذرخانفنهٔ کوسوال <u>سے زیا</u> دہ جواب:               |              |
| 120         | حديث معاذ رثائني                                              |              |
| <b>1</b> 4  | حديث شريف ميں ديگر فوائد                                      |              |
|             | (29)                                                          |              |
|             | نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی                                |              |
|             | ا:روح کے متعلق یہودیوں کے سوال پر خاموثی:                     |              |
| 1/1         | عديث عبدالله رفاننه:                                          |              |
|             | ۲: بدترین شهرکے استیفساریرا ظہارِ لاعلمی:                     |              |

| אהציית        | r. )\$><\\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(  | >_> |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|
| <(₹(          |                                                  | حر  |
| ۳۸۳           | حديث جبير بن مطعم وخاطعه                         |     |
|               | سا: مُعْطَر جب میں احرام عمرہ کے متعلق خاموثی :  |     |
|               | حديث يعلى ذالله:                                 |     |
| የለቦ           |                                                  |     |
| MY            | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                  |     |
|               | ۴: آیتِ میراث کے نزول تک جواب سے سکوت:           |     |
| MY            | حديث جابر منافنه                                 |     |
| <b>1</b> /\   | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان        |     |
| ۲۸۸           | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان               |     |
| ۲۸۸           | مين .<br>مين .                                   | %€  |
| 1/3/3         |                                                  |     |
|               | (30)                                             |     |
|               | بے کا راور باعث مشقت سوال پر ناراضی              |     |
|               | ا: بی کاونٹ کے متعلق سوال پر ناراضی:             |     |
| <b>1</b> /4 9 | ه و رکجین دالله ،                                |     |
| <b>19</b> +   | حدیث شریف میں امام خطابی کا بیان                 |     |
|               | ناپسندیده چیزوں کے متعلق زیادہ سوالوں پر ناراضی: |     |
| <b>19</b> 1   | و ما مرسل والغدو                                 |     |
| rgr           | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان        |     |
|               | شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا بیان               |     |
|               | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده ایک اورعنوان |     |
|               | حدیث شریف برامام نو وی کا قائم کر د وعنوان       |     |

| <(≹(          | ri 多次。(图:图) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( | $\Sigma$ |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
|               | سا:منع کرنے کے بعد سوال پر ناراضی:                  |          |
| 792           | حديث الى ذر رخالفيز                                 |          |
|               | س: باعث مشقت بننے والے سوال کی ممانعت:              |          |
| <b>19</b> 0   | حديث اني هريره وخالفه                               |          |
| <b>79</b> 7   | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                   |          |
|               | (31)                                                |          |
|               | الحچيى طرح سمجھنے كى خاطرسوال كى اجازت              |          |
|               | ا: مبتلائے حساب کے عذاب کے متعلق سوال جواب:         |          |
| 199           | حديث عائشه وخالفي                                   |          |
| ۳••           | حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان           |          |
|               | شرح مديث:                                           |          |
| ۳++           | امام ابن ابي جمره كابيان                            |          |
| <b>1**</b> I  | حافظ ابن حجر کا بیان                                |          |
|               | ٢:عام لوگوں كے دھنسائے جانے كے متعلق سوال جواب:     |          |
| ۳•۲           | حديث عاكشه وخالفتها                                 |          |
| ۳+۳           |                                                     |          |
|               | m: تقتریر کے بعد عمل کے متعلق سوال جواب:            |          |
| ۳.۳           | حديث الى هرريه وتنافذ                               |          |
| <b>**</b> •** | حدیث شریف پر امام ابن حبان کا قائم کرده عنوان       |          |
| ىم رسو        |                                                     | <b>%</b> |

| <\$€(    | rr 多次 (金)                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|          | ہم :ظلم کرنے والوں کی امن وہدایت ہے محرومی کے متعلق سوال جواب:    |
| ۳+۵      | حديث عبدالله منافنه الشيالية                                      |
|          | ۵:خواتین کے متعلق ہاتوں کے بارے میں سوال جواب:                    |
| ۲•۲      | حديث اني سعيد الخدرى والثير                                       |
| r•4      | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                                 |
| ۳•۸      | صدیث شریف میں دیگر فوائد                                          |
|          | (32)                                                              |
|          | طلبہ کو بیا د دہانی کرانے کی اجازت                                |
|          | ا: نماز کے بارے میں یا دو ہائی:                                   |
| ۳۱۰      | حديث اسامه رخالنيز                                                |
| ۳II      | شرح حدیث میں امام نووی کا بیان                                    |
|          | ٢:عطيه دينے كے متعلق تذكير:                                       |
| MIT      | حديث سعد منالله:                                                  |
|          | شرح حديث:                                                         |
| ٣١٣      | امام نو وي كابيان                                                 |
| <b>*</b> | حافظ ابن حجر كابيان                                               |
| MIM      | علامه عینی کابیان                                                 |
| HIM      | صدیث شریف میں دیگر فوائد                                          |
|          | ۳: تماز میں آیت چھوڑنے پریاد دہانی کی تاکید                       |
| - 1      | ب من دورانِ نماز قر اُت میں تر دد کی صورت میں لقمہ دینے کی تا کید |



### (35) تواضع

|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | الله تعالى كالتحيم تواضع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |
| rra         | ﴿ وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ ﴿ الآية ﴿ وَاخْفِصُ جَنَاحَكَ ﴿ الآية ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ |          |
|             | تواضع ہے مراد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>%</b> |
| rra         | علامه عینی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | تواضع كا فائده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>%</b> |
| ۳r۵         | امام طبرانی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|             | ا: ٱنخضرت مِنْ اللَّهِ كَالِيِّ لِيصحابه كِ قيام كُونا يبند فرمانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۳r۵         | حديث انس مِنْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | شرح مديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ٣٢٦         | ملاعلی القاری کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>mt</b> ∠ | شيخ الباني كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|             | ۲: شاگر د کی قر اُت سننا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ۳۲۸         | حديث عبدالله من الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>779</b>  | شرح حدیث میں امام نو دی کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|             | ۳: سائل کی خاطرخطبه ترک کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| <b>7</b> 79 | حديث الي رفاعه رفي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۳۳۱         | شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|             | ۳: سوارشا گرد کے ساتھ چلنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| (\$ (ro) \$) \\$ \\$ (\$ (\mu \) \\$ \\$ (\mu \) \\$ \\$ (\mu \) \\$ \\$ (\mu \) \\$ (\mu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے سے معافر شائند؛<br>حدیث معافر شائند؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵: شاگر دکوسوار کرنے کی خاطر سواری ہے اُتر تا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حدیث عقبه بن عامر بنالیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لطف وشفقت سے تعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا: بيج كوة داب تعليم سكھانے ميں نرى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث عمر بن الي سلمه ينافي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زى كارژ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| روايت عمر بن الي سلمه والشبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢: نماز میں بولنے والے کے لیے علیم میں زمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حدیث معاویه کمی م <sup>خالفه</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زی کار ژ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| روایت معاویه سلمی زانند؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صدیث شریف میں فائدہ دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سو:مسجد میں پییٹا ب کرنے والے کو سمجھانے میں نرمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث انس منافلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حدیث شریف پرامام بخاری کا قائم کرده عنوان ۱۹۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حدیث شریف پر امام بخاری کاایک اور عنوان سههه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ۳۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

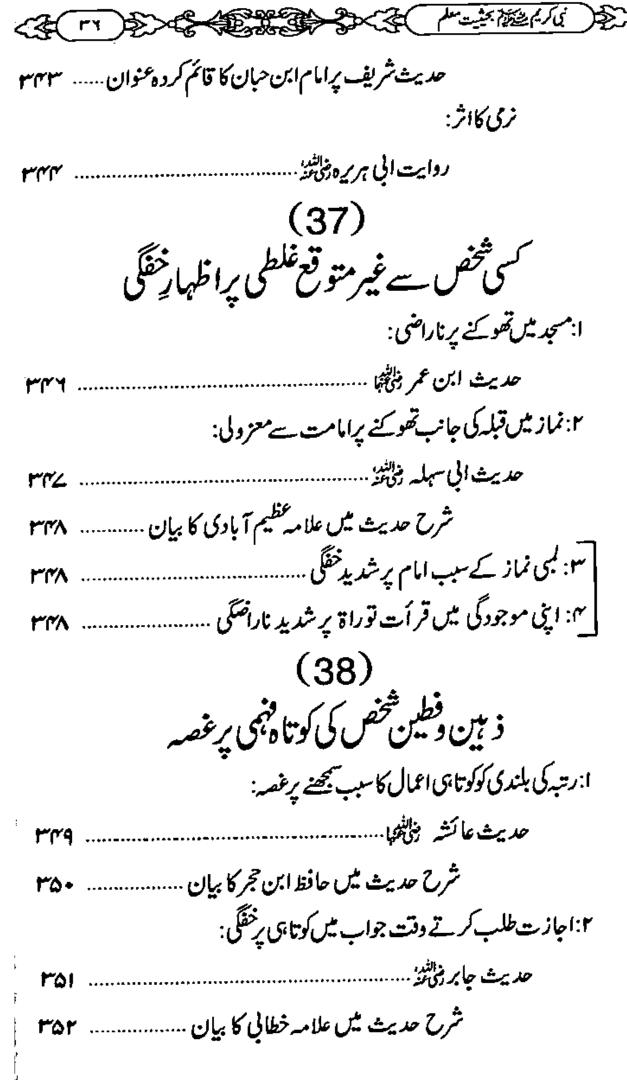

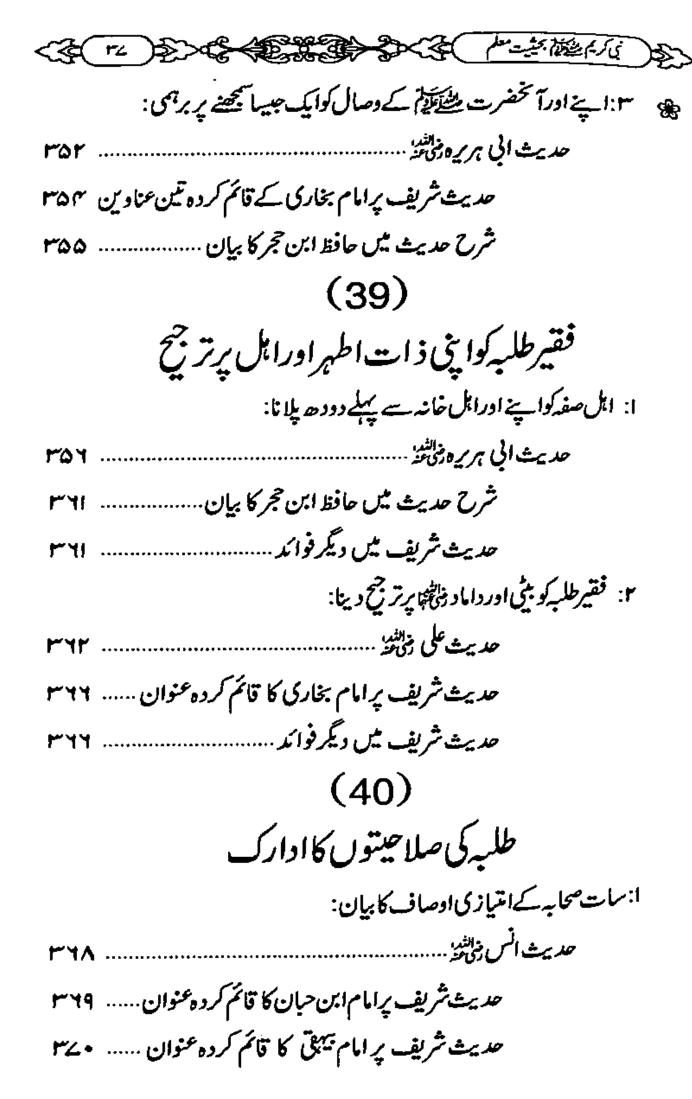

| CS ( PA ) STATE OF THE PARTY OF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ بتعليم قرآن ميں جارصحابہ کی امتيازی حيثيت کابيان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حدیث این عمرو مناشیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ان صحابہ کی شخصیص کے متعلق حافظ ابن حجر کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سوعلی منالفید کاعلم میں اُمت میں سب سے زیادہ ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حدیث معقل بن بیار منافقیٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰: يېود کى زبان سيکھنے کی خاطر زيد رنائٹي' کاانتخاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث زيدري عن المنين المناه ال |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طلبہ کے حالات کو پیش نظرر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا: نے طلبہ سے ان کے بارے میں بوچھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث ابن عباس والنجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شرح حدیث میں امام ابن الی جمرہ کا بیان ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢: وعظ وتعليم ميں شاگر دوں كاخيال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عديث ابن مسعود رفيانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شرح حديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امام خطانی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علامه طبی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حدیث شریف پرامام بخاری کے قائم کردہ تین عناوین ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| < The state of the state of</th <th><b>经验证</b></th> | <b>经验证</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### ٣: بعض بالتين مخصوص طلبه كوبتلانا: حديث إنّس زالله: .... صدیث شریف برامام بخاری کا قائم کرده عنوان ..... ۱۳۸۱ شرح حديث ميل علامه عيني كابران ..... حدیث شریف میں دیگرفوائد ..... ىم: گونا گول وصيتيں: حدیث انی ہریرہ م<sup>نالثی</sup>ن ·· شرح حدیث میں امام ابن ابی جمرہ کا بیان ..... ۳۸۳ ۵ تعلیم میں تنوع: ا۔ قصہ وفد عبدالقیس می الفتیم ..... ب-قصه بيعت جرير فالفه دونول قصول میں تعلیم کے تنوع کی حکمت: حافظ ابن حجر كا بيان ..... ٢:معامله مين تنوع: ا۔ حدیث اتس مناللہ، ..... ب- حديث سهل بن سعد والثير .... دونول قصول میں معاملہ کے اختلاف کی حکمت: علامه قرطبی کا بیان ..... 2:سائلين كاختلاف احوال كى بنايرفتوى مين اختلاف: حديث براء بن عازب بنائيهٔ .....

شرح حديث:

| (\$(")\$) \\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\ |
|----------------------------------------------------------------|
| علامه عيني كابيان                                              |
| حافظ ابن حجر كابيان                                            |
| ۳۹۳ ه تنبیر <del>۱</del>                                       |
| (42)                                                           |
| لائق شاگر دوں کی عزت افزائی                                    |
| ا: ابی بن کعب بنائنهٔ کوملم کی میارک باد:                      |
| حديث اني ولي المنافظة المستسبب الماسية                         |
| شرح حديث:                                                      |
| علامه طبی کابیان                                               |
| امام نووی کابیان                                               |
| حدیث شریف میں دیگر فوائد                                       |
| ٢: ابومويٰ مِنْ اللَّهُ مُنْ كَاعمده تلاوت كى تعريف:           |
| حديث الي موى من الله:                                          |
| شرح حدیث میں امام نو وی کا بیان                                |
| ٣: ابن مسعود مثالثهٔ کی خوبصورت تلاوت کی تعریف:                |
| ا-امام سلم کی روایت                                            |
| ب- امام احمر کی روایت                                          |
| ۴۰:عمده تلاوت کی بناپرسالم مناتشهٔ کی تعریف:                   |
| حديث عاكشه رنانني الشيخيا                                      |
| ۵: سلمان منالفیز کے ہم وطنوں کی تعریف:                         |

| <\\            | (1) ) 2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1       |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| r+r            | حديث الي هرميره رفي منظيرة                                |
| ۳-۱-           | حدیث شریف پرامام ابن حبان کا قائم کرده عنوان              |
| ۳٠ p           | حديث شريف مين ديگر فوائد                                  |
|                | ٢: ابوطلحه رضي من كوصدقه كرنے برشاباش:                    |
| <b>L,+ L</b> , | حديث انس رالند؛                                           |
| <b>ا</b> م•۵   | شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان                         |
|                | (43)                                                      |
|                | طلبه پراییخ اقوال وافعال کے اثر ات کو پیش نظر رکھنا       |
|                | ا:معة وتنين كي عظمت كے متعلق تعجب كاازالہ:                |
| 1444           | حديث عقبه بن عامر رخافية                                  |
| <b>/*•Λ</b>    | شرح حدیث میں علامہ سندھی کا بیان                          |
| P+9            | حديث شريف مين ديگر فوائد                                  |
|                | ۲:اختلاف فتوی کے اثر کونوٹ فرمانا:                        |
| (°i+           | حديث ابن عمرو رفاتينها                                    |
| ۳II            | حديث شريف مين فائده ديگر                                  |
|                | ۳:حرمتِ شراب کے ذکر پرسر گوشی کا نوٹس:                    |
|                | حديث ابن عباس والخيجا                                     |
| ساام           | حديث شريف مين فائده ديگر                                  |
|                | <sup>مم</sup> : تتحفه کی واپسی کے روممل کا ملاحظه فرمانا: |
| MIT            | حديث صعب بن خيامه زالله                                   |





### (45)

# آسانی کرنے والے معلم

### ا: چھوٹے کیڑے والے کے لیے مہولت:

|              | ا: چورے پر ےواے ہے ہوئ <sup>ے</sup> ۔                                                                           |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| rry          | حديث جابر رفاقد                                                                                                 |   |
| ٢٢٩          | حدیث شریف میں دیگر فوائد                                                                                        |   |
|              | ۴: نمازی کے لیےسترہ کے سلسلہ میں آسانی:                                                                         |   |
| rtq          | حديث الي جريره وظائفية                                                                                          |   |
| <b>144</b> + | شرح حديث ميل علامه عظيم آبادي كابيان                                                                            |   |
| <b>644</b>   | حديث شريف برامام ابو داود كا قائم كرده عنوان                                                                    |   |
| اسم          | حديث شريف پرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان                                                                    |   |
|              | m:قرآن سے پچھ نہ پڑھ سکنے والے نمازی کے لیے مہولت:                                                              |   |
| اسم          | حديث عبدالله بن الي او في رفيظيهُ                                                                               |   |
| ישיי         | حديث شريف پرامام ابو داو د کا قائم کرده عنوان                                                                   |   |
| , سسم        | حدیث شریف پرامام این حبان کے قائم کردہ دوعناوین                                                                 |   |
|              | ع منبي <u>ر</u> و منبير المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين | £ |
|              | ۳: بعول كرنماز جيموژ نے والے كے ليے آسانى:                                                                      |   |
| <b>ም</b>     | حديث انس من الثير،<br>صديث انس من عنه                                                                           |   |
|              | شرح حديث ميں امام خطا بي كابيان                                                                                 |   |



## ۵: روزه میں از دواجی تعلقات کے کفارہ میں آ سانی: عديث اني بريره رئائد حدیث شریف میں دیگر فوائد ..... (47)حسب استطاعت علم سيصنے كى ترغيب ا:حسب استطاعت قرآن كريم سيكين كرغيب: حديث عقبه بن عامر مناثنه ..... حديث شريف يرامام ابن حبان كا قائم كرده عنوان ..... ٢: كمزورقر أت واليكوير هائى جارى ركفنى كرغيب: حديث عاكشه والنبي ..... شرح حدیث میں ملاعلی قاری کا بیان ..... ۱۳۲۱ حرف آخر نتائج كتاب. ایل .... فهرست مصادر ومراجع ......مهم ۲۵۷\_۲۵۸

### (\$ (n) \$> \$ \@ \$ \$ (\$ ( ) \$)

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَسُ الرَّحِيْم

## بيش لفظ

إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحُمَدُه وَنَسُتَعِيْنُه، وَنَسُتَغُفِرُه، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَن يُضُلِلُ فَلا أَنْ الله وَمِن سَيَّاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَن يُضُلِلُ فَلا هَادِى لَه وَأَشُهَدُ أَن لَا إِلَه إِلّا الله وَحُدَه لا شَرِيلُك لَه وَأَشُهَدُ أَنَّ مَمُ مَن لَه وَمَد وَلَه وَمَن يَه وَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَآتَتُم مُسلِمُونَ ﴾ ﴿ إِنَا يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا لَه حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَآتَتُم مُسلِمُونَ ﴾ ﴿ إِنَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْس وَاحِدَةٍ وَ خَلَق مِنْهَا وَلَا مَن الله وَاحِدَةٍ وَ خَلَق مِنْهَا

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الدِى خَلَقَكُم مِن نَفَسِ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوِجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّ نِسَآءً طَ وَاتَّقُواللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ ﴿ آيَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدُهُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ ﴿ آيَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدُهُ اللهُ عَلَيْكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَنُ اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقُدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا ﴾ تَا

ہمارے نبی کریم مطنے آئے ہی سیرت طیبہ کے متعدد گوشے اور بہت سے پہلو ہیں ،
ان میں سے ہر گوشہ اور پہلو مخلوق کے اعتبار سے انتہائے کمال کو پہنچا ہے اور اس میں جندال تعجب کی بات نہیں کہ ساری کا تنات کے خالق اللہ علیم و حکیم نے خود آپ مطنے آئے ہے اور اس کو اُمت کے لیے [ بہترین نمونہ ] قرار دیا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ يَرُجُوا

ك سورة آل عمران/الآية٢٠١.

مع سورة النسآء/الآية الأولى.

مع مسورة الاحزاب/الأيتان · ٧ ـ . ٧ .

اللُّهَ وَالْيَوُمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا ﴾ 4

"بلاشك وشبه تمهارے ليے رسول الله طلط میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جواللہ تعالیٰ کو بہت یاد کے لیے جواللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہو۔"

آ تخضرت منظر کے سیرت مطہرہ کے بہت سے زریں پہلو ہیں اوران میں سے ایک انتہائی عظیم پہلو ہیں اوران میں سے ایک انتہائی عظیم پہلو ہے کہ اللہ کریم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم مَلِین کی دعا کوشرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے آپ منظم آئے کے معلم بنا کرمبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں دعائے خلیل مَلِین الفاظ ذکر کی گئی ہے:

﴿ رَبَّنَا وَابُعَثُ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ الْتِلَكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيُهِمْ طَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ٢

"اے ہمارے رب! انہی میں ہے ایک رسول ان کی طرف مبعوث فرما ہے، جوان کے لیے آپ کی آیات تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکید کریں۔ یقینا آپ تو ہوئے زبر دست اور حکمت والے ہیں۔"

کے سورہ البقرہ / الآیہ ۱۲۹. آیت کریمہ کی تغییر میں قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے: '' (وَابْعَتُ فِیْهِمُ)

[ان میں مبعوث فرمائے ] لین أمت مسلمہ میں (رَسُولًا مِنْهُمُ) ان کی۔ لین ابراہیم اور اساعیل علیماالسلام ۔ کی نسل میں ہے محمد مشخصی کے علاوہ کوئی اور رسول بھیجا نہیں گیا۔ (تفسیر البیضاوی ۱۷/۸؛ نیز ملاحظہ ہو: النفسیر الکبیر 37/٤).

حافظ ابن جوزی نے حضرت ابن عباس بڑتا ہے نقل کیا ہے کہ [الکتاب] سے مراد قرآن کریم اور [الحکمة] سے مرادسنت ہے۔ (ملاحظہ ہو: زادالمسیر ا/۱۳۶۱؛ نیز دیکھئے:تفسیرا بن کثیرا/ ۱۹۷).

" میں نے عرض کیا:" اے اللہ تعالیٰ کے نبی منطقہ آیا آپ کے معالمے کی ابتدا کیاتھی؟"

آپ ایستان نظام اور میسی مالینه ایس ایستان ایستان میسی مالینه کی دعاء اور عیسی مالینه کا میسی مالینه کا میسی مالینه کا میسان مالینه کا میسان مالینه کا میسان میسان میسان میسان کا میشارت [ مول ] - "

نبی کریم طنتی طالع کے بحقیت معلم مبعوث ہونے کے دلائل: قرآن وسنت میں آپ طنتی تالیا کے [بحقیت معلم]مبعوث کئے جانے کا ذکر کیا گیا

ہے۔اس سلسلے میں جارولائل ورج فریل ہیں:

ا: ارشادر بانی ہے:

﴿ كَمَآأُرُسَلُنَا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيُكُمُ الْيَنَا وَ يُزَكِّيُكُمُ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ﴾ \*\*

اله السنده/٢٦٢. (ط: المدكتب الاسلامي). حافظ بيثى في اس حديث كے بارے بيس تحرير كيا هے: "احمد في اس كو [اسناد حسن] كے ساتھ روايت كيا ہے ، اس كوتقويت دينے والے شواہر [بھى] إيل، اوراس كوطبرانى في [بھى] روايت كيا ہے ۔ " (محمع الزوائد ٢١/٨). ملك سورة البغره /الآية ١٥١.

'' جیسا کہ ہم نے تم میں ہے ایک رسول تہاری طرف مبعوث کیا، وہ تہارے لیے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تہارا تزکید کرتے ہیں اور تہارا تزکید کرتے ہیں اور تہہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تہہیں وہ پچھ سکھاتے ہیں جوتم نہیں جانتے تھے۔''

ب: فرمان رب العالمين ب:

ج: ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيُنَ رَسُوُلًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيُهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ \*\* لَفِي ضَلالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ \*\*

''(الله تعالیٰ) وہ ذات کہ اس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی بعثت ہے تبل صرح کم راہی میں مبتلاتھ۔''

له سورة آل عمران/الآية ٢٦٤. ثم سورة الحمعة/الآية ٢.

(\$ ("1) \$> \$ \\$ (\$ (\frac{1}{2}) \\$)

ر: ہمارے نبی کریم منطق آیا نے خود بھی است گواس بارے میں خبر دی ہے۔امام احمد اور امام نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بڑگٹوڈ سے اور انہوں نے نبی منطق آیا ہے۔روایت نقل کی ہے کہ آپ منطق آیا نے فرمایا:

پس جوشخص بھی فن تدرلیں سیکھنا جاہے، اسالیب تدرلیں کے چناؤ، وسائل تعلیم کے انتخاب، اور آ داب تعلیم کے سلسلے میں مثالی نمونہ (Ideal) پانے کی خواہش رکھتا ہو وہ نبی کریم ملتے ہوئے ایساعظیم نمونہ کہیں اور حاصل نہیں کرسکتا۔

### كتاب كي غرض وغايت:

اپنی بے بیناعتی اور کمزوری کے باوجود نبی کریم مینے آئے آئے کی ایجیٹیت معلم اسیرت مبارکہ کو جانے ،اس سے فیض یاب ہونے اور دوسروں کواس سے آگاہ کرنے کے اراد ب کے ساتھ میں نے توفیق البی سے اس کتاب میں کچھ با تیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جمجھے اس بات کا بالکل دعویٰ نہیں اور نہ بی ایسا کرنے کا حق ہے کہ میں نے اس موضوع کا احاطہ کیا ہے۔ ایسا کرنا جھونا کار سے کی بساط سے باہر ہے ،البت میں نے اس سلسلے میں حقیری عاجزانہ کوشش اللہ کریم کے فضل وکرم سے کی ہے۔ اگر پچھ نیم کی بات میر نے قلم سے تحریر ہوئی ہے ،تو کوشش اللہ کریم کے فضل وکرم سے کی ہے۔ اگر پچھ نیم کی بات میر نے قلم سے تحریر ہوئی ہے ،تو کھو گناہ کوشش اللہ تعالیٰ کی عنایت اور نو ازش سے ہوئی ہے ،اور جو پچھ تقصیر خلل اور غلطی ہے وہ جھو گناہ گار کی وجہ سے ہے۔ میں اینے رب رہیم وودود سے معافی کا طلب گار ہوں۔

### كتاب كى تيارى ميں پيش نظر باتيں:

توفیق الہی ہے کتاب کی تیاری کے دوران درج ذیل باتوں کے اہتمام کی کوشش کی گئی ہے:

- ا: کتاب کے لیے بنیا دی معلومات کتاب وسنت سے حاصل کی گئی ہیں۔
- ۲: آیات شریفه اوراحادیث مبارکه سے استدلال کرتے وقت کتب تفییر اور شروح
   حدیث سے استفادے کی مقدور بھرکوشش کی گئی ہے۔
  - ۳: احادیث شریفه کوان کے اصلی ما خذومراجع سے نقل کیا گیا ہے۔
- ۳: صحیحین کےعلاوہ دیگر کتبِ حدیث سے نقل کر دہ احادیث کے متعلق علمائے امت کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔صحیحین کی احادیث کے سمجے ہونے پر اجماع امت کے پیشِ نظران کے بارے میں اہل علم کے اقوال کوذکر نہیں کیا گیا۔ ہ
- ۵: آنخفرت میشیکانی کی [ بحثیت معلم ] سیرت کے کسی بھی بہلو کے متعلق گفتگو
   کرتے وقت اس بارے میں تمام شوا ہد ذکر نہیں کئے گئے ، بلکہ اختصار کے پیش نظر
   چندا یک شوا ہد ہی پراکتفا کیا گیا ہے۔
- ۲: کمی بھی بہلو کے بارے میں شواہر تحریر کرتے وقت ان ہے [ بحیثیت معلم ] معلوم
   ہونے والے دیگر گوشوں کے بارے میں بھی فوائد کا اختصار سے ذکر کیا گیا ہے۔
- 2: تفصیلی معلومات جانے کے خواہش مند حضرات کے لیے کتاب کے آخر میں مصادر ومراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کردی گئی ہیں۔

### كتاب كاخاكه:

مولائے رحمٰن ورحیم کی توفیق سے خاکہ کتاب بصورت ذیل ترتیب دیا گیاہے:

له للاظهرو:مقدمة النووي شرحه على صحيح مسلم ص١٤ ،ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص٢٩.

يبش لفظ:

اصل کتاب:

اس میں نبی کریم طینے آئے کی بحثیت معلم سیرت طیبہ کے بارے میں چھیالیس با تبس عرض کی گئی ہیں اور ہر بات کوا یک مستقل عنوان کے شمن میں پیش کیا گیا ہے۔ خاتمہ:

اس میں خلاصہ اور اپیل درج کی گئے ہے۔

شكرودعا:

ول کی اتھاہ گہرائیوں سے مولائے علیم وکلیم کاشکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچھ ناکارے کو اس عظیم موضوع کے لیے کام کے آغاز کی توفیق نصیب فرمائی۔ فکھ الْحَمَدُ عَدَدَ خَلُقِهِ وَرضَى نَفُسِهِ وَذِنَةَ عَرُشِهِ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ.

رب حی و قیوم سے عاجزانہ التماس ہے کہ وہ میرے والدین محتر مین کی قبروں پر رحمت کی بر کھا برسائے کہ انہوں نے اپنی اولا دے دلوں میں نبی کریم منظی آئے کی محبت کا تن ہونے کی مقد ور بھر سعی فرمائی ﴿ رَبِّ ازْ حَمُهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیْرًا ﴾ اپنی کریز بیٹوں حافظ حما والجی ، حافظ عبا والجی اور عریزات القدر بیٹیوں کے کریز بیٹوں حافظ حما والجی ، حافظ عبا والجی اور اُردو ترجمہ میں تعاون کیا۔ لیے دعا گوہوں کہ انہوں نے میری مصروفیات کا خیال رکھا اور مقد ور بھرمیری خدمت کی۔ مقد ور بھرمیری خدمت کی۔

ترجمہ کتاب کے سلسلے میں فاضل بھائی اور دوست شخ محمد خالد سیف کے قیمتی مشوروں کے لیےان کاشکرگز اراوران کے لیے دعا گوہوں۔

الله تعالیٰ ان سب کود نیاوآ خرت میں بہترین جزاعطا فرمائے۔اللہ کریم مجھے،تمام قارئین اور سب اہل اسلام کو نبی کریم میشے آیا نہ کی سچی محبت نصیب فرمائے ، و نیامیں ان

كُنْتَشُ قدم پر چلاك اور آخرت مين نعتول والى جنتول مين ان كاپروس نفيب قرما در در الله و اصحابه و در در إنه سميع مجيب. و صلى الله تعالىٰ على نبيّنا و على الله و اصحابه و اتباعه و بارك وسلم.

فضل الهى

اسلام آباد

يكم رمضان المبارك ١٤٢٥ه بمطابق ٦١/١كتوبر ٢٠٠٤م

### (1)

# هرمناسب وفت میں تعلیم وینا

ہارے نی کریم منظی آنے اللہ اتعلیم کو کسی مخصوص وقت میں محدود نہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ دیگراوقات میں لوگوں کواپ فیض سے محروم رکھتے ہوں، بلکہ آپ منظی آنے کی جب بھی مناسب موقع میسر آتاتعلیم دیتے حتی کہ رات اور رات کی کوئی گھڑی یا ساعت بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ تھی۔ سیرت طیبہ میں اس بارے متعدد شوا ہدموجود ہیں جن میں سے چندا کی کو فیق الہی ہے ذیل میں سے پیش کیے جارہے ہیں:

ا عشاء کے بعد تعلیم:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر وظی اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ظِلْقَا الْعِشَاءَ فِي الْحِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: "أَرَأَيُتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَهُقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ." له

"نبی کریم طنط آنے آئی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشاء پر مطائی۔ جب آپ طنط آئے آئی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشاء پر مطائی۔ جب آپ طنط آئے آئے آئے اور فر مایا: "کیا تم اپنی بیرات د کھے رہے ہو؟ اس رات پر سوسال پورے ہونے پر روئے زمین پر موجودلوگوں میں ہے کوئی باتی ندر ہے گا۔ "

ال حدیث شریف میں بیربات واضح ہے کہ آپ مشکے آیا نے ندکورہ بالابات

له صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ٢١١/١٠١٦.

(3) Or 3) C (2) (1) (1) (2) (2)

حضرات صحابہ کونماز عشاء کے بعد بتلائی۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان قائم کیاہے:

> [بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ] [سونے سے پہلے رات کو ملی گفتگو کے بارے میں باب]

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنوان باب کی شرح میں تحریر کرتے ہیں:
''(اَلسَّمَوُ) سین اورمیم کی زبر کے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میم کے سکون کے ساتھ ہے اور ایہ کی کہا گیا ہے کہ میم کے سکون کے ساتھ ہے کونکہ وہ اسم فعل ہے اور اس سے مراورات کوسونے سے قبل بات چیت کرنا ہے۔''

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے: ''امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ملے آئے عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کو نا پیند فرماتے سے ۔ یہ صدیث عشاء کے بعد ہرتنم کی گفتگو کی مما نعت پر دلالت کناں ہے، جب کہ فکورہ بالا حدیث علم و خبر کے بارے میں بات چیت کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہم مما نعت والی حدیث کو علم و خبر کے علاوہ و گر گفتگو کے ساتھ مخصوص کریں گے۔''

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آبِ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْم كَى ابتدا اسلوب استفهام [ اَرَأَيْتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هذه ؟] [كياتم الني بدرات دكيور به مو؟] سفر مائى \_

سامعین کی توجہ مبذول کروانے میں اس انداز بیان کی اہمیت ،سلسلہ تعلیم سے منسلک بلکہ عام لوگوں ہے بھی مخفی نہیں۔ ہ

ال ال بارے میں قدرت تفصیلی گفتگو کتاب بندا کے صفحات ۲۲۱۔۲۲۱ پر ملاحظ فرما ہے۔

٢\_نصف رات كقريب تعليم:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت انس بناٹین سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

اس مدیث میں بہ بات واضح ہے کہ آپ مطفظ آلیا نے نماز کے انتظار کی خاطر مسجد میں تھیں تھیں میں تھیں میں تھیں میں تھیں میں تھیں ہے ہوئے کہ آپ مطفظ کر ات کے قریب آگاہ فرمایا۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سابقہ اور اس مدیث کو "کتاب مواقیت الصلاة "عیمی درج ذیل باب میں روایت کیا ہے:

[بَابُ السَّمَرِ فِي الْفِقُهِ وَالْخَيْرِ بَعُدَ الْعِشَاءِ]

[عشاء کے بعد سونے سے پہلے فقہ اور خیر کے متعلق گفتگو کے بارے میں باب] علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ندکورہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی باتوں کو بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:''عشاء کے بعد ممنوع بے کارگفتگو ہے۔''ابن سیرین، قاسم اور

مله صحیح البخاری ، کتاب مواقیت الصلاة ، رقم الحدیث ، ۲۰، ۷۳/۲. که اوقات نماز کے بارے میں کتاب۔ اور مین بخاری میں شامل کتابوں میں سے ایک ہے۔

ان کے ساتھی حمہم اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد دین کی بات چیت کیا کرتے تھے۔ ا

٣ ـ رات کوننیزے بیدارہونے ٹرتعلیم: ﴿

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ وظامیا سے روایت نقل کی ہے کہ : انہوں نے بیان کیا:

"إِسْتَيَقَظَ النَّبِيُّ ظَالَكُ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ: "سُبُحَانَ اللَّهِ! مَا ذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ ! وَمَا ذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ! أَيُقِظُوُا صَوَاحِبَ الُحُجَرِ، فَرُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ. "مُله ''ایک رات نبی کریم مشی وزن نے بیدار ہوتے ہی فرمایا:'' سبحان اللہ! ا

اس شب میں کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں!اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے ہیں۔ان جمرہ والیوں کو جگا دو، کیونکہ دینا میں لباس پہننے والی کتنی عورتیں

آخرت میں برہنہ ہوں گی۔''

اس حدیث شریف میں واضح ہے کہ آپ مصر کیا نے رات کو نیندسے بیدار ہونے پر، نازل ہونے والے فتوں اور خزانوں می خبر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس صديث يردرج ذيل عنوان قائم كياهے:

[بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ] ٣-

[رات کوتعلیم ونفیحت کے بارے میں باب]

ما فظ ابن جررحمه الله تعالى في اس كي شرح مي لكها ب:

" ( بَابُ الْعِلْم ) لِعِنى رات كوعلم سكهلا نا اوراس يه مصنف كالمقصوداس:

لے عمدۃ القاری ٥ / ٩٧ .

T صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ٢١٠/١٠١٥.

سے اللہ تعالیٰ (ہرعیب سے ) پاک ہے۔ م صحيح البخاري١٠/١٠.

بات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے کہ عشاء کے بعد گفتگو کی ممانعت خالی از خیر بات چیت کے متعلق ہے۔''<sup>4</sup>

سم\_دونهائی شب گزر<u>نے کے بعد تعلیم:</u>

امام تر مذی رحمه الله تعالی نے حضرت ابی بن کعب رضافت سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْهَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّالُ الدُّكُرُوا الله إِذَا ذَهُرُوا الله إِجَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ، أَيُّهَا النَّالُ الذُكُرُوا الله إِذَكُرُوا الله إِجَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَبَعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ " لَهُ مَا فَيهِ " لَهُ مَا فِيهِ " لَهُ مَا فَيهِ " لَهُ مَا فِيهِ " لَهُ مَا فِيهِ اللهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا اللهُ مَا لَهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا لَهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا فَيهِ اللهُ مَا لَهُ مَا فَيهُ اللهُ مَا لَهُ مَا فَيْهِ اللهُ مَا لَهُ مَا فَيْهِ اللهُ مَا لَهُ مَا فَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لِهُ مَا فَيْهِ اللهُ مَا لَهُ مَا فِيهِ اللهُ مَا لَهُ مُنْ مَا لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَهُ مَا مُعَلِيْكُ مَا لَهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِيْكُمُ مَا مُعَلِي مُعَلِي مُعْلَمُ مَا مُعَلِي مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِي مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعْمَا لِمُعُلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلَمُ مَا مُعَلِمُ مَ

'' جب دو تہائی رات بیت جاتی ہے تو رسول الله طفیظیّن المحصے ،اور فرماتے: ''اے لوگو! الله تعالیٰ کو یاد کرو! الله تعالیٰ کو یاد کرو! بھونچال آچکا ،اس کے پیچھے اور بھونچال آرہا ہے۔ موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ،موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ،موت اپنی شختیوں کے ہمراہ آچکی ۔''

بیرهدیث شریف اس بات پردادات کنال ہے کہ نبی کریم مشکور وہ الی رات گزر جانے ہوئی کا میں میں تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ میری جان اور میرے والدین ال پر قربان ہو جا کیں ،امت کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ کس قدر مشفکراورا ہتمام فرمانے والے جا کیں ،امت کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ کس قدر مشفکراورا ہتمام فرمانے والے سے۔ جزاہ اللّٰہ تعالیٰ خیر ما جزی نبیاً عن امته. آمین اور رب رحیم و کریم ہم نا کاروں

لے فتح الباري ۱/۱۰/۱.

کے حامع الترمذی، ابواب صفة القیامة ، باب ، جزء من رقم الحدیث ۱۲۹/۷،۲٤٥۷ . المام تر فدی نے اس حدیث کو [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:السر جع السابق ۱۳۰/۷) . علامه مبار کپوری نے ترکر کیا ہے کہ اس کواحمد اور حاکم نے روایت کیا ہے ، اور حاکم نے اس کو [ سیح ع قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:تحفة الا حوذی ۱۳۰/۷) ؛ شیخ البائی نے اس حدیث کو [حسن] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو:صحیح سنن الترمذی ۲۹۹/۲) .

كوبهى معظيم فكرنصيب فرماو \_\_ اِنَّهُ سَمِيعُ مُجِيب.

صدیث شریف میں فائد دیگر:

ال حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ آپ مطنی آئے نے''اللہ تعالیٰ کو یاد کرو''
اور'' موت اپنی شخیتوں کے ساتھ آپجی'' کو دو دو بار فر مایا۔ دوران تعلیم وتربیت ضروری
بات کو دہرانے کا فائدہ اہل فہم ونظر سے شخی نہیں۔ یہ

له ال بارے میں قدرت تفصیلی گفتگو کتاب هذا کے صفحات ۱۵۴سے کا پر ملاحظہ فرما ہے۔



### (2)

# هرمناسب جگه میں تعلیم دینا

ہمارے نی کریم منطق آنے نے سلسلہ تعلیم کو کسی خاص مقام یا جگہ میں محصور نہ کرر کھا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور مقام پر تعلیم نہ دیں، بلکہ جہاں بھی موقع میسر آتا آپ ملطے آئے آئے تعلیم دیتے۔ذیل میں اس بارے میں چندا یک شواہد تو فیق الہی سے پیش کیے جارہے ہیں:

## ا\_مسجد میں تعلیم:

المَ مِخَارَى رَحْمُ الله تَعَالَى فَ حَضرت عبدالله بن عمر مَثَاثِها من روايت تقل كى ہے كه: "أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ! مِنُ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنُ نُهِلَ؟"
تَأْمُرُنَا أَنُ نُهِلَ؟"

رسول الله مَصْنَعَ إِنْ الله عَلَيْهِ فَي مَا يا: " اہل مدينه ذُوالحليفه سے احرام باندهيں، شام دالے جمفہ سے اور نجد كے لوگ قرن ہے \_"

اں حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آپ مطبقاتی ہے معجد میں تعلیم دی۔

المام بخاری رحمه الله تعالی نے اس صدیث پر بایں الفاظ عنوان قائم کیا ہے:

[بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتيَا فِي الْمَسْجِدِ] مُ

له صحيح البخاري، كتاب العلم، وقم الحديث ١٠١٣/ ٢٣٠. <u>م</u> المرجع السابق ٢٣٠/١

### (\*(1) 2) C (E) 3 (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1) 2) (\*(1

[مسجد میں علم وفتوی کے متعلق باب]

طافظ ابن جمر رحم الله تعالى عنوان باب كى شرح كرتے ہوئے كھتے ہيں:
"أَيُ إِلْقَاءُ الْعِلْمِ وَالْفُتْكَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَشَارَ بِهِذَهِ التَّرُجَمَةِ
الرَّدَّ عَلَى مَنُ تَوَقَّفَ فِيْهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنْ رَفْعِ
الرَّدَّ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِيْهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنْ رَفْعِ
الرَّدِّ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِيْهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنْ رَفْعِ
الرَّدِّ عَلَى مَنْ تَوَقَّفَ فِيهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْمُبَاحَثَةِ مِنْ رَفْعِ

" لیعنی مسجد میں تعلیم اور فتوی ( دینا جائز ہے) انہوں نے اس عنوان کے ساتھ ان لوگوں کے دوران ساتھ ان لوگوں کے دوران ساتھ ان لوگوں کے دوران آواز کے اونچا ہونے کے خدشہ کے پیش نظر اس کے جواز میں تر دد کرتے ہیں اوراس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ بیجا تزہے۔"

## ۲۔ایک خاتون کے گھر میں تعلیم:

امام بخاری اور امام مسلم رحمبما الله تعالی نے حضرت ابوسعید الحدری و الله الله الله الله مسلم رحمبما الله تعالی می حصرت ابوسعید الحدری و الله مسلم روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"جَاءَ تُ امُرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ظَلَّالِيَّا فَقَالَتُ: "يَارَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بَحَدِيُثِكَ ، فَاجُعَلُ لَنَا مِنُ نَفُسِكَ يَوُمًا نَأْتِيُكَ فِيُهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله."

فَقَالَ: "إِجْتَمِعُنَ فِي يَوُمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا." فَاجْتَمَعُنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ فَيُلْكِينَ ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ." له "أيك عورت رسول الله مِنْ الله عَلَيْهِ فَي خدمت مِن عاضر مولى اورعض كيا:

لے فتح الباري ۱/۲۳۰.

لم صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي المنظامته من الرحال والنسآء مما علّمه الله ليس برأي ولا تمثيل ، جزء من رقم الحديث ٢٩٢/١٣،٧٣١٠.

"بارسول الله طلط الله المردآپ كى حديث لے گئے ( يعنی آپ سے سب کی مردول ہى نے سیکھ لیا۔ ) آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن مخصوص كر دیجيے كہ ہم اس میں آپ كى خدمت میں حاضر ہوں اور جو پچھ آپ كو اللہ تعالی نے سکھلا یا ہے اس میں سے پچھ ، ہمیں سکھلا دیجیے۔ "آپ واللہ تعالی نے سکھلا یا ہے اس میں سے پچھ ، ہمیں سکھلا دیجیے۔ "آپ واللہ تعالی نے فرمایا:" فلال فلال دن فلال جگہ میں اکٹھی ہوجانا۔" پس وہ عورتیں (اس مقام پر) جمع ہوئیں، رسول اللہ ملے قرین ان کے پاس تشریف لائے اور جو پچھآپ کو اللہ تعالی نے سکھلایا تھا، اس میں سے آئیس سکھلایا۔"

حضرت ابو ہر رہے ہ وفائلیہ کی روایت میں ہے:

" فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ" مَوعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَة." فَأَتَاهُنَّ ، فَحدَّثَهُنَّ."ك

''تمہارےساتھ مقام اجتماع فلاں عورت کا گھرہے۔'' پس آپ منظیَقیَلِمْ (وہاں) تشریف لائے ،اوران کےساتھ گفتگوفر مائی۔الحدیث خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نبی کریم منظیَقیِمْ نے عورتوں کوایک خاتون کے گھر میں تعلیم دی۔

> سو\_مقام منی میں تعلیم : \_

فَقَالَ: "إِذُبَحُ وَلَا حَرَجَ."

فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ: "لَمُ أَشُعُرُ ، فَنَحَرُتُ قَبُلَ أَنُ أَرُمِيَ."

قَالَ: "إِرُمْ وَلَا حَرَجَ."

سله منقول از فتح الباري ۱۹۲/۱.

فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ غَلَالِكَا عَنُ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "إِفُعَلُ وَلَا حَرَجَ."له

"رسول الله مططع آنے جمۃ الوداع كے موقع پرسوال كرنے والے لوگوں كے ليے منى مل رہے ايك آدمی آيا اوراس نے عرض كيا: "ميں نے بے خبرى ميں ذرئ كرنے سے يہلے سرمنڈ اليا۔"

آپ مشطئ آیا نے فرمایا: ''(اب) ذخ کرلواور کھرج جنیں۔'' ایک دوسر انتخص آیا اور کہنے لگا: ''میں نے بے مجھے ری سے پہلے ذئ کرلیا۔'' آپ مسطئے گیا نے فرمایا: ''(اب) ری کرلوا ور کھے جرج نہیں۔''

نی منطقاً آنے سے سی بھی آ گے بیچھے کیے ہوئے کام کے متعلق سوال نہ کیا گیا، مگرآپ نے فر مایا: '' (اب) کرلو، اور کچھ مضا نَقهٰ ہیں۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مشکی آیا نے منی میں سوال کرنے والے لوگوں کو جوابات دیے اور تب اللہ تعالی مطلق کی آپ مشکی کی آپ مشکی کی آپ مشکی کی آپ میں معاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث برعنوان بایں الفاظ تحریر فرمایا ہے:

[بَابُ الْفُتُيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا] للهُ [بَابُ الْفُتُيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا] لله [جانوروغيره پرحالت موارى مين فتوى دينے كے متعلق باب] حافظ ابن مجررحمه الله تعالیٰ نے اس کی شرح كرتے ہوئے تحرير كيا ہے:

"[وَهُوَ وَاقِفً] أَى الْمُفتِي وَمُرَادُهُ أَنَّ الْعَالِمَ يُجِيبُ سُوَّالَ الطَّالِبِ ، وَلُو كَانَ رَاكِبًا. "تَ

" لینی مفتی سواری پر ہو،اس سے مرادیہ ہے کہ عالم خواہ سوار ہو، طالب علم

ل صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٨٠ /١٨٨.

فتح الباري ١٨٠/١.

<u>م</u> المرجع السابق ١٨٠/١

۳

(多(1r)多) (多(1/i)多)

کے سوال کا جواب دیے'

سم\_دوران سفرتعليم:

ہمارے نبی کریم مطنع آتا ہم سفر کے دوران بھی سلسلہ تعلیم کونزک نہ کرتے ، جہاں بھی ضرورت ہوتی ، یا مناسب موقع میسر آتا آپ لوگوں کو اپنے فیضِ تعلیم سے بہرہ ور فرماتے ۔ ذیل میں سیرت طیبہ سے چندمثالیں تو فیق الہی سے پیش کی جارہی ہیں :

ا ـ حديث عقبه بن عامر رضي عنه:

حضرات ائمہاحمہ بن صنبل ، ابوداوداور نسائی رحمہم اللہ نتعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر بنالٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

"كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ [لِرَسُولِ] اللهِ فَيَالِكُمْ أَرَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِيُ: "يَاعُقُبَةُ! أَلا أَعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟ قُلُتُ: "بَلَى."

اله المسند ۱۰۳/۶ (ط: المكتب الإسلامي)؛ وسنن أبي داود، أبواب قيام الليل، تفريع أبواب الموتر، باب في المعوذتين، حزء من رقم الحديث ٢٣٦/٤،١٤٥٩؛ وسنن النسائي، كتاب الاستعاذة، ٢٠٦/ ٢٥٦. ١٥٣٠. الفاظ مديث المستد كم بين من البائي في الن مديث كو من قرارويا الاستعاذة، ٢٥٢/ ٢٥٢. الفاظ مديث المستد كم بين من النسائي ١١٠٦/٨).

#### CE (") EXCENTION (" ) EXCENTION (" )

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم ملطی آنے دورانِ سفر حضرت عقبہ رہائیہ کومعو ذنین کی تعلیم دی اوران کی شان وعظمت سے آگاہ فرمایا۔

### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

جہٰ نی کریم منظر نے نے نعلیم دینے سے پیشتر اپنے شاگردکواس کے نام سے پکارا۔ سلسل تعلیم میں اس بات کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ا

جَهُ آپ اللَّهُ فَيْمَ مَعْوَدَ مَنِ مَنْ كَالْعَلِيمِ دِینے سے پہلے ان کی شان وعظمت کا ذکر فرمایا اوراس سے بلاشک وشبہ سامع کے شوق تعلیم میں اضافے کی قوی امید ہوتی ہے۔ ب-حدیث عمران بن حصیدن خالفہ:

" كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ظِلَّالِيَّ فِي سَفَرٍ ، فَتَفَاوَتَ بَيُنَ أَصُحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْمَا فَي سَفَرٍ ، فَتَفَاوَتَ بَيْنَ أَصُحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ ﴾ . عَلَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ ﴾ . عَلَا اللّهِ شَدِيْدٌ ﴾ . عَلَا اللهِ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ . عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصَحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنُدَ قَوُلٍ يَقُولُه. فَقَال: "هَلُ تَدُرُونَ أَيُّ يَوُمٍ ذَلِك؟".

قَالُوا: "اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: "ذَلِكَ يَوُمٌ يُنَادِي اللّٰهُ فِيهِ آدَمَ عَالِيكَ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: "يَا آدَمُ البُعَث بَعُثَ النَّار".

ل اس ك تفصيل كماب هذا كصفحات ١١٨-١٣٠ برملا حظه فرماية - سورة الحج /الآيتان ١-٢.

فَيَقُولُ: "أَى رَبِّ! وَمَا بَعُثُ النَّارِ؟".

فَيَقُولُ: "مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ".

فَيَئِسَ الْقَوُمُ ، حَتَّى مَا أَبُدَوُا بِضَاحِكَةٍ. فَلَمَّارَأَى رَسُولُ اللهِ فَالَى : "اعْمَلُوا، وَأَبُشِرُوا ، اللهِ فَالَى : "اعْمَلُوا، وَأَبُشِرُوا ، فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ فَالَى اللهِ فَالَى اللهِ فَالَى اللهِ فَالَى اللهِ فَالَى اللهِ فَالَى اللهِ فَالَّالَةِ اللهِ فَالَّهُ اللهِ فَالَى اللهُ فَالَى اللهُ فَالَى اللهُ اللهُ فَالَى اللهُ اللهُ

قَالَ : "فَسُرِّيَ عَنِ الْقَوْمِ بَعُضُ الَّذِي يَجِدُونَ".

فَقَالَ: "اعُمَلُوا ، وَأَبُشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ الْمَالَةِ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمُ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيْرِ ، أَوُ كَالرَّقُمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابة." له

"هم ایک سفر میں نی کریم طفی ایک کی معتبت میں تھے۔ چلنے میں آپ طفی ایک سفی ایک سفی ایک سفی ایک سفی ایک سفی ایک کے ساتھی آگے ہیں ہوگئے ، تو رسول الله طفی آپ نے (سورة الحج کی) ان دوآ میوں کے ساتھ اپنی آواز کو بلند فرمایا (یکا أَیُّهَا النَّاسُ ....) سے الله تعالیٰ کے ارشاد (وَلْکِنَّ عَدَابَ اللَّهِ شَدِیْلًا ) تک۔

جب آپ مظی می این سے معابہ نے آپ کی آواز کوسنا تو انہوں نے اپنی سوار بول

ل المسند، رقم الحدیث ۱ ، ۹۹ ، ۱۳۴/۳۳،۱۹۹ (ط: مؤسسة الرسالة)، و جامع الترمذي، ابواب تفسير القرآن ، و من سورة الحج ، رقم الحدیث ۲۱ ۳۹ (۲۱ / ۱۱ / ۱۱). الفاظ حدیث جامع التر ندي کے ہیں۔ امام تر ندی نے اس حدیث کو [حسن صحح] قرار دیا ہے۔ (الرجع السابق ۱۱/۹)؛ علامہ مبار کپوری نے تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کو حضرات ائمہ احمد ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ (ملاحظہ و تعدفة الاحوذی ۱۱/۹)؛ اور شخ البانی، شخ شعیب ارناؤوط اوران کے رفقاء نے اس حدیث کو حضرات کو حضرات انکہ اللہ کو میں المسند ۱۳۵/۳۳ اس حدیث کو حق قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ و صحیح سن الترمذی ۷۹/۳، و هامش المسند ۱۳۵/۳۳ ۱۳۵).

کوتیز کیا اور وہ سمجھ گئے کہ آپ مشکھ آیا ہے گھ فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ مشکھ آیا ہے اسٹے آپ مشکھ آیا ہے اسٹے آپ مشکھ آیا ہے اسٹے آپ مشکھ آپ انہوں ہے ؟''
انہوں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور اس کے رسول مشکھ آیا نے زیادہ جائے آیں۔''

آپ طشی آخ نے فرمایا: '' وہ دن وہ ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ آدم عَلَیْمِلُا کو آور دی سے۔ پس اللہ تعالیٰ آور دی گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''اے آدم! جہنم والوں کو نکالو۔''

وہ عرض کریں گے:''اے میرے رب! جہنم والے کون ہیں۔'' اللّٰد تعالیٰ فر مائے گا:'' ہر ہزار میں سے نوسونٹا نوے جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف۔''

[بين كر] لوگ اس قدر مايوس موئے كمسكرائ تك نہيں۔

راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کی مایوی قدرے کم ہوئی، تو آپ نے فر مایا:

د دعمل کر واور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات [پاک] کی تتم جس کے ہاتھ میں محمد

طفی میں کے جان ہے! تم (امت محمد بید والو!) تمام لوگوں کی نسبت (تعداد
میں) اتنے ہو کہ جتنا اونٹ کے پہلو میں دھبہ ہوتا ہے یا جیسے عام جانور کے

ہاز و میں ایک داغ۔ (یعنی کفار کی نسبت تم بہت تھوڑے ہو۔)''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آپ ملطے آلیا نے مذکورہ بالا دونوں آ بیوں کے متعلق باتیں حضرات صحابہ کوسفر میں بتلا ئیں۔

### حدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف ہے معلوم ہونے والی دیگر باتوں میں سے چنداکی درج ذیل ہیں:

ہے بات شروع کرنے سے پیشتر صحابہ کی توجہ مبذ ول کروانا بلند آ واز سے دونوں آیوں
کی تلاوت اور پھر اسلوب استفہام اختیار فرمانا اس بات پر دلالت کناں ہیں۔

ہے سلمہ تعلیم کے دوران رونما ہونے والی کیفیت کا ادراک اور اس کے متعلق مناسب بات فرمانا: اس پر راوی کا یہ کہنا کہ: [جب رسول اللہ مظیم آیا نے اپنے صحابہ کی کیفیت کود یکھا تو فرمایا: اس اولات کرتا ہے۔ اس صحابہ کی کیفیت کود کھا تو فرمایا: اس اولالت کرتا ہے۔ اس کی تاکید کی غرض سے دومر شبہ تسم کھانا: اس میں بلاشک وشبہ آپ ملتے آیا نے کہنا کی است کی تاکید کی غرض سے دومر شبہ تسم کھانا: اس میں بلاشک وشبہ آپ ملتے آئی نے اس مت کو سمجھانے کے لیے شدید رغبت جلوہ گر ہے۔

امت کو سمجھانے کے لیے شدید رغبت جلوہ گر ہے۔

### ح- حديث الي الوب ضائليه:

المام سلم رحمة الله تعالى في حضرت الوالوب والله الله على من وايت نقل كى بكه:

"أَنَّ أَعُرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سله آپ مِشْئِرَتِنَا نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہے؟ اِسلوب استفہام استعال کرنے کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۳–۲۲۱ پرملاخطہ فرمائیئے۔

مله اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۰۰۷ سر ملاحظ فرمایئے۔ معلق تعلیم میں تکرار کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۵۳ سے ۱۵ پر ملاحظ فرما ہے۔

قَالَ: " فَكُفَّ النَّبِيُّ غَلَاهِمَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصُحَابِهِ، ثُمَّ فَالَ: " كَيُفَ قُلُت؟".
قَالَ: "لَقَدُ وُفِقَ أَو لَقَدُ هُدِي. "قَالَ: " كَيُفَ قُلُت؟".
قَالَ: "فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُّ غَلِيهِمَّ: " تَعُبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيبُمُ الصَّلَاةَ، وَتُولِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. دَعِ النَّاقَةَ. " له ورانِ سفررسول الله مِشْقَوَلِيمَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مجھے وہ بات بتلائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے ،اور [جہنم کی ] آگ ہے دورکر دے؟''

روای نے بیان کیا: ''نبی منطق آنے مرک گئے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر فر مایا کہ ]اس کو طرف دیکھا، پھر فر مایا: ''اس کو تو فیق عطا کی گئی ، یا [بیفر مایا کہ ]اس کو مدایت دی گئی۔''

آپ ﷺ آیا نے فرمایا:''تم نے کیے کہا؟''

راوی نے بیان کیا: اس [سائل] نے [اپنے سوال کو ] دہرایا ،تو نبی کریم مطفی آیا نے نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھیراؤ اور نماز قائم کر واور زکوۃ اداکر واور صلد حمی کرو۔[اب] اونٹنی کوچھوڑ دو۔''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آپ طفیے کیے ہے دوران سفر جنت اسے قریب کرنے والے مالے ہوئے ہے دوران سفر جنت ا سے قریب کرنے والے ، اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال کے متعلق سوال کیا گیا ، اقدام سے توازا۔ آپ نے سائل اور سامعین کو جواب سے نوازا۔

لى صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان الذيبه يدخل الجنة، وأن من تمسّك ما أمرياً دخل الجنة، رقم الحديث ١٢ (١٣)، ٢١ ع. .

س راوی کوشک ہے کہ اس نے یا تو [یارسول الله مشطّ آتیا میں ایا محد مشطّ آتیا میں کہ کرآپ کو پکارا تھا۔ www.besturdubooks.wordpress.com

(多(1)多)《《食器》》《《食》》

عدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

صریت شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

جہے سوال کرنے والے کے ساتھ تواضع سے پیش آنا۔ سائل نے آپ ملطنے آپ ملے آپ ملے انہ کی ،
مواری کی لگام کو تھام کرروکا اور سوال کیا تو آپ ملطنے آپائے نے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی ،
بلکہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ ک

المرف يرسائل كى تعريف فرمائل - عده سوال كرفي پرسائل كى تعريف فرمائى - عد

جہے۔ سوال کا جواب دینے سے بیشتر حاضرین کواپنی طرف متوجہ کیا اور سائل کو دوبارہ سوال کرنے کا تکم دیا تا کہ دیگرلوگ سوال بھی سن لیں اور اس کے بعد جواب بھی سن لیں۔



کے اس بارے میں تنصیل کتاب حذا کے صفحات ۳۳۳\_۳۲۵ پر ملاحظ فرمائے۔ ملے اس بارے میں تنصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۵۱\_۲۵۳ پر ملاحظ فرمائے۔

(3)

مختلف اقسام کے لوگوں کو تعلیم

ہمارے نبی کریم مطنع آئے آئے اپنے فیض تعلیم کو کسی مخصوص گروہ یا جماعت میں محصور نہیں فرمایا تھا، بلکہ تا حداستطاعت زیادہ سے زیادہ اقسام کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس بارے میں سیرت طیبہ سے چندا یک شواہد ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا\_ابل خانه کو علیم:

قَالَ: " لَقَدُ قُلُتُ بَعُدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوُ وَبِحَمْدِهِ وَزِنَتُ بِمَاقُلُتِ مُنُذُ اليوم لَوزَنَتُهُنَّ: سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَزِنَتُ مِنَدُ اليوم لَوزَنَتُهُنَّ: سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلَقُهِ وَرِضَا نَفُسِهِ وَزِنَةً عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. " لَهُ عَدَدَ خَلَقُهِ وَرِضَا نَفُسِهِ وَزِنَةً عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. " لَهُ عَدَدَ خَلَقُهِ وَرِضَا نَفُسِهِ وَزِنَةً عَرُشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. " لَهُ الله مَن الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَ

آپ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَي ما يا: " ميں نے جس حالت ميں تمہيں جھوڑ انھا، تا حال

ل صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار و عدت النوم ، رقم الحديث ٧٩ (٢٧٢٦)، ٢٠٩٠.

ای حالت میں ہو؟ 'انہوں نے عرض کیا: ''جی ہاں۔' آپ مِنْ اَلَّی اِلْمَایِ نَنْ مِن نے تہارے بعد [ یعی تجھ سے جدا ہونے کے بعد ] چار جملے تین مرتبہ کہے ہیں ، اگر انہیں تہارے آج کے [سارے] اذکار کے ساتھ تولا جائے ، تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ [وہ جملے یہ ہیں] سُبُحانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلقُهِ وَرِضَا نَفُسِهِ وَزِنَةَ عَرُشه وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. '' لَهُ

اس حَدَیثُ شریف میں اَن نادان معلمین کے لیے شدید تنبیہ ہے جنہیں لوگوں کی تعلیم دینے کاغم کھائے جارہا ہے، کین اپ گھروالوں کی تعلیم وتربیت سے میسرغافل ہیں۔ معلمی کو تعلیم :

. قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ ظِلْكَا إِعَلِيمَنِي شَيْعًا أَسَأَلُهُ اللَّهَ".

فَالَ: "سَلِ اللَّهُ الْعَافِيَةَ".

فَمَكَثُتُ أَيَّامًا ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقُلْتُ: "يَا رَسُولَ الله! عَلِمُنِيُ شَيئًا أَسُالُهُ الله! عَلِمُنِي شَيئًا أَسُالُهُ الله:

'' میں نے کہا:'' یا رسول اللہ ملطنے آتے ہا مجھے وہ چیز بتلا ہے کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کروں''۔

مله جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث؟ ٣٤٨/٩،٣٥١. وصححه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن الترمذي٣٠/١).

آبِ طَنَّكَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس حدیث شریف سے بیر بات واضح ہے کہ نبی کریم منظیماً نے اپنے چیامحترم کو دنیاوآ خرت کی عافیت طلب کرنے کی تعلیم دی۔

س\_ جيازاد بھائي کوتعليم:

''ایک مکاتب علی ان کے پاس آیا، اور اس نے عرض کیا کہ میں حصول

له "نبی کریم میشنگین آنے اپنے پچامحترم عباس نزائش کوصلاۃ النسبیع بھی سکھلائی۔ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو:راقم السطور کی کتاب "رکائز الدعوۃ الی اللّٰہ تعالیٰ فی ضوء النصوص و سیرالصالحین ص ۱٤۷-۱۶۰".

مع جامع الترمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث ٢٧٩٨، ٢٠٩٨. و ٧-٦/١ . ٧-٩٠. الم حرف الم حديث ٢٧٩١، ٢٠٩٥)؛ علامه الم م حرف في الله صديث كو [حسن غريب] قرار ديا ب- (طلاحظه بو:المرجع السابق ١٧/١)؛ علامه مماركورى في لكما بحدال كويم في الدعوات الكبيراور حاكم في روايت كيا ب- اور حاكم في الس كو صفح الراديا به - (طلاحظه و: تحفة الأحوذي ١٠/١)؛ شخ البانى في الس كو [حسن] كها ب- (طلاحظه بو: صحيح سنن الترمذي ٣/١٨).

سل میکھ مال ما خدمت طے کر کے اپنے مالک سے آزادی حاصل کرنے والا غلام۔

(\$(4r)\$) (\$(1/i)\$)

آزادی کے لیے طےشدہ رقم کے اداکرنے سے عاجز آگیا ہوں ،اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون سیجیے۔''

انہوں نے فرمایا: ''کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول
اللہ طلط آئے نے سکھلائے تھے؟ اگرتمہارے فرمہ جبل صبر کے بقدر قرض ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری طرف سے ادا کرے گا۔''(پھر) فرمایا: کہو: ''
اے میرے اللہ! اپنے حلال کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیزوں سے میری
کفایت فرماد یجیے، اور اپنے سوامجھے ہر مختص سے بے نیاز کرد یجیے۔''
اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ آپ ملط آئی نے اپنے چیا زاد بھائی
حضرت علی رہائی کو فرکورہ بالا دعا سکھلائی۔

# ٧ \_ جيازاد بهن کوليم:

الم ابوداودر حمد الله تعالى في حضرت ابن عباس و في است روايت نقل كى بى كه:
" أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنُتَ الزُّبَيْرِ ابُنِ عَبُدِ المُطَّلِبِ وَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قَالَتُ: " فَكُيُفَ أَقُولُ؟".

قَالَ: " قُولِلِيُ: "لَبَّيْلَكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْلُكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي. "4

''ضباعة بنت زبير بن عبدالمطلب والنجها رسول الله ططيعيَّاتيم كي خدمت

مله سنن أبي داود ، كتاب المناسك،باب الاشتراط في الحج، رقم الحديث (١٧٧٢)، ٥/ ١٣٤-١٣٣. فيخ البائي نے اس حديث كو حس محج آثرار ديا ہے۔ (طاحظہ ہو: صحيح أبي داود ٢٣٢/١). اصل حديث محج مسلم ميں ہے۔ (طاحظہ ہو: صحيح مسلم، كتاب الحج،باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض ونحوه ، رقم الحديث ١٢٠٧/١)، ١٦٧/٢ (٨٦٨ -٨٦٨). (3 (1 ) 2 ( ) (1 ) 2 ) (3 ( ) (1 ) 2 ) (3 ( ) (1 ) 2 ) (4 ) (1 ) 2 )

میں حاضر ہوئیں ،اورعرض کیا:'' یا رسول اللہ منطقے آیا ہیں ارادہ جج کررہی ہوں ، کیا میں شرط کرلوں؟ ک

آب مُشْكِلَة نفرمايا: "بال-"

انہوں نے عرض کیا:'' تو میں کیسے کہوں؟''

آپ مطنع آنیا نے فرمایا '' تم کہو: میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں ، اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں اور جہاں آپ نے مجھے روکاوہ ہی میرے احرام کھولنے کی جگہے۔''

ال حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم مطنے آیا نے اپنے پچپاز ہیر کی صاحبز ادی حضرت ضباعہ رٹاپٹھا کو حج کے احرام کومشر وط کرنے کی کیفیت سکھلائی۔

# ۵\_ساتھی کو علیم:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق مُناتِیْ سے روایت نقل ہے کہ ۔ انہوں نے رسول الله مِنْشِیَوَیْز سے عرض کیا:

"عَلِّمُنِي دُعَاءً أَدُعُو بِهِ فِي صَلَا تِي."

'' مجھے ایک الیی دعاسکھلا دیں ، جس کے ساتھ میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں۔''

قَالَ: " قُلُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفُسِي ظُلُمًّا كَثِيْرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرُلِي مَغْفِرَةً مِّنُ عِنْدِكَ وَارُحَمُنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ". "

له لينى مشروط احرام با ندهلول كه جبال كبيل احرام باتى ركهنامشكل بو، وبال حالت احرام كوفتم كروول؟ ك صحيح البخاري، كتاب الأذاك ، باب الدعاء قبل السلام ، رقم الحديث ٨٣٤، ٣١٧/٢. < (40) \$> **(\$(10)** \$) **(\$(10)** \$)

زیادہ ظلم کیااور گناہوں کوآپ کے سواکوئی دوسرا معاف فرمانے والانہیں۔
بس آپ مجھے اپنی طرف سے بھر پور مغفرت عطا فرمائے اور مجھ پررتم
فرمائے ، بلاشک وشبرآپ ہی مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔''
اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ نبی کریم ملطے میں آپ ساتھی صدیق اکبر منافی گئے کونماز میں کی جانے والی فدکورہ بالا دعاسکھائی۔

٢\_جوانون كوليم:

ا: حديث ما لك بن الحوييث رضائفينه:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت مالک بن الحویرث و اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"جم نی مطنط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان اور ہم عمر تھے، ہم آپ کی خدمت میں بیں را تیں تھہرے رہے، آنخضرت مطنط کی خرمت میں ہیں، مہر بان تھے۔ جب آپ نے سمجھا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف مشاق ہیں،

له صحيح البخاري ، كتاب خبر الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، رقم الحديث٢٤٦،٣٢٧٢٤.

تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم اپنے پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔
ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فر مایا: ''اپنے گھر والوں کی طرف بلیٹ جاؤ،
اورا نہی میں رہو، انہیں علم سکھا وُ اور حکم دو۔ آپ نے بہت ی [ دیگر ] با تیں
فرما ئیں، جن میں سے بعض مجھے یاد ہیں اور بعض مجھے یاد نہیں۔
نماز ای طرح پڑھو، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا۔ اور
جب نماز کا وقت ہوجائے ، تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کے اور
جوتم میں سے عرش سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔''

ال عديث شريف سے يہ بات واضى ہے كہم عمر جوانوں كا ايك كروه بين دن تك نبى كريم عرجوانوں كا ايك كروه بين دن تك نبى كريم طفي وَلَيْ مَنْ يَسْلَ وَلَيْ مَنْ يَسْلَهُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيم.

ب: حديث جندب بن عبدالله رضائنه:

امام ابن ماجه رحمه الله تعالى في حضرت جندب بن عبد الله بنائية سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنّامَعَ النّبِيِّ ظَلْكُلُكُمْ وَ نَحُنُ فِتُهَانٌ حَزَاوِرَةً ، فَتَعَلَّمَنَا الْإِيُمَانَ قَبُلَ أَنُ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرآنَ ، فَأَزُدُدُنَابِهِ إِيمَانًا. "لَهُ " نَعَلَّمُنَا الْقُرآنَ ، فَأَزُدُدُنَابِهِ إِيمَانًا. "لَهُ " " مَ فِي كُريم فَيْ قَتْ والْ جوانول كي " " مَ فِي كُريم فَيْ قَتْ والْ جوانول كي معيت من رب اور بم قوت والله جوانول كي معيت من رب اور بم قوت والله جوانول كي معامت عقم بيل مم في قرآن سكف سها ايمان سكفا، پهر مم في قرآن سكف سي بها ايمان سكفا، پهر مم في قرآن سكف سي بها ايمان سكفا، پهر مم في قرآن سكف من قرآن سكف من الله المان سكفا، نهر مم في قرآن سكف من الله المان سكفا، نهر من قرآن سكف من الله قد موال "

له سنن ابن منحه، المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم الحديث ١٩٦/١،٦ (المطبوع بتحقيق د/بشار). حافظ بوصيرى رحمه الله تعالى في استدكوني آثر ارديا ، (ويكف: مصباح الزجاجه ١٠١٠)، واكثر بثار وادمعروف في من استدكوني اكباب (طاحظه بو: هامش سنن ابن ماجه ١٠١٨).

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سمیت طاقتور نو جوانوں کے ایک گروہ دی اللہ سنے نبی کریم طفی آیا ہے۔ ایمان وقر آن سیکھا۔ سرآ۔ ا

٧- بجول كوليم:

ا مام احمد اورا مام ترندی رحمهما الله تعالی نے حضرت ابن عباس والی است نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنتُ خَلْفَ النّبِي ظَلَّهُ أَيُومًا ، فَقَالَ: " يَا غُلامً! إِنّي أُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ: إِحْفَظِ اللّهَ يَحْفَظُكَ. اِحْفَظِ اللّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ لَتُحَاهَكَ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ اللّهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنُ بِاللّهِ. وَاعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِاجُتَمَعَتُ عَلَى أَنُ يَّنفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَاللّهِ وَاجْتَمَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَنفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمُ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكً. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكً. وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيءٍ قَدُ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيكَ. وَفِعتِ اللّهُ عَلَيكَ. وَفِعتِ اللّهُ عَلَيكَ. وَفِعتِ اللّهُ عَلَيكَ. اللهُ عَلَيكَ. اللهُ عَلَيكَ. اللهُ عَلَيكَ. اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ عَليكَ. اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ عَليكَ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ عَليكَ اللهُ اللهُ

"میں ایک دن (سواری پر) نبی کریم ملطی آنے سیجھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا:"اے چھوٹے لڑکے! میں تہہیں چند باتوں کی تعلیم دے رہا ہوں:
احکام الہید کی پاس داری کرووہ تہہاری حفاظت کرے گا، اوامر الہید کی حفاظت کروتم اللہ کو آ ہوال سوال حفاظت کروتم اللہ کو آ ہر مصیبت میں آ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کروہ تو اللہ تعالی سے مدد

المسند، رقم الحديث ٢٦٦٩؛ وجامع الترمذي، أبواب صفة القيامة ، باب ، رقم الحديث والمسند، رقم الحديث ١٨٦-٢٨١؛ الفاظ حديث والمع ترفري كي بين المام ترفري في المام ترفري ألى المعديث والمحتمل المحتم والمعرف والمرجع المابق ١٨٦/٧)؛ شخ احمد شاكر في اس كي [اسناد كوميم] قرار ديا مي المعنف المستند ٢٣٣/٤) ؛ اورشخ الباني في اس كو المحتم كها بها من المستند ٢٣٣/٤) ؛ اورشخ الباني في اس كو المحتم كها بها من المستند ٢٣٣/٤) ؛ اورشخ الباني في اس كو المحتم كها بها من المستند ٢٣٣/٤) ؛ اورشخ الباني في اس كو المحتم كالمرمذي ٢٨٩/٢).

طلب کرو۔ بیہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ساری امت تمہیں کچھ نفع پہنچے گا، جواللہ تعالیٰ نے پہنچانے کے لیے منفق ہوجائے ،تو تمہیں ای قدرنفع پہنچے گا، جواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سب لوگ تمہیں کچھ ضرر پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں ،تو ای قدر تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرکررکھا ہے۔ قلموں کواٹھالیا گیاا ورضحیفے خشک ہوگئے۔''

اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت میشیکی نے حضرت ابن عباس والنگھا کواس وقت تعلیم دیجب وہ سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔آپ میشیکی نے انہیں انہیں اور سن میں اور سن میں اور اور اس مقام پر غلام سے مراد سے جیوٹالڑکا ہے، نہ کہ مملوک۔ بیان کیا ہے۔ چھوٹالڑکا ہے، نہ کہ مملوک۔

## حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

المناح المنظم المنظمة المناسق من السالة عليم كوجارى فرمايا

﴿ تعلیم دینے سے پیشتر ابن عباس واللہ کی توجہ کمل طور پراپی طرف مبذول کروانے کے لیے آپ مطبعہ آئی آئی سے انہیں [ یا غلام ] کے الفاظ سے پکار ااور پھر فر مایا: [یقیناً میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دینے لگا ہوں ]۔

# ٨\_غورتوں كونعليم:

ہمارے نی کریم مشکھی آخوا تین کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔اس سلسلے میں تین مثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

#### ا\_حديث ابن عباس خالفيها:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس مِنالِثِیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: (\$(10)\$) **(\$(10)**\$)

"أَشُهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ابُنِ عَطَاءٌ: أَشُهَدُ عَلَى ابُنِ عَبَّسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

"میں نبی کریم مسطح آنے ہارے میں گواہی ویتا ہوں ..... یا عطاء نے کہا:
میں ابن عباس بنا ہا کے متعلق گواہی ویتا ہوں ..... کہ بقینا نبی کریم مسلے آئے ہے۔
(ایک مرتبہ مردول کی صفول سے عید کے موقع پر) نکلے اور آپ کے ساتھ بلال بنا ہوں تھے، آپ کو خیال ہوا کہ عور تول کو (خطبہ عید) نہیں سنا سکے، تو آپ نے انہیں (علیحہ ہ) نفیعت فرمائی اور صدقے کا تھم دیا۔
آپ نے انہیں (علیحہ ہ) نفیعت فرمائی اور کوئی انگوشی ڈالنے گی اور بلال بنا ہوا کہ ورت بالی اور کوئی انگوشی ڈالنے گی اور بلال بنا ہوا کہ اینے گئے۔"

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ قائم کیا ہے:

[بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ وَتَعُلِيمِهِنَّ]

[امام کاعورتوں کونصیحت کرنے اور تعلیم دینے کے متعلق باب]

ِ حافظ ابن جمر رحمه الله تعالى شرح حديث مين رقم طراز بين:

" وَاستُفِيدُ الْوَعُظُ بِالتَّصُرِيَحِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيْثِ: " فَوَعَظَهُنّ " ، وَكَانَتِ الْمَوْعِظَةُ بِقَولِهِ : "إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهُلِ النَّارِ ، لِأَنَّكُنَّ تُكْثَرُ أَهُلِ النَّارِ ، لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرُ نَاللَّعُنَ ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ". وَاستُفِيدَ التَّعُلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَأَمَرَهُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ ". وَاستَفِيدَ التَّعْلِيمُ مِنْ قَوْلِهِ: "وَأَمَرَهُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّهُ مَنْ الصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُنَّ . " اللَّهُ بِالصَّدَقَةِ " كَأَنَّهُ أَعْلَمَهُنَّ أَنَّ فِي الصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُنَّ . " اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

مله صحيح البخاري، كتاب العلم، وقم الحديث١٩٢/١٠٩٨. مع فتح الباري١٩٢/١٩٢٠.

"وعظ كرنا حديث كالفاظ : (فَوَعَظَهُنَّ) كراحة معلوم بور ہا ہا ور اللہ اللہ اللہ اللہ الفاظ تھا [ میں نے دیکھا ہے كہتم اہل جہنم میں الفاظ تھا [ میں نے دیکھا ہے كہتم اہل جہنم میں سے اكثریت میں ہو، كيونكہ تم زيادہ لعنت كرتی ہواور خاوندكی ناشكری كرتی ہو ] اور تعليم كا دینا حدیث كے الفاظ [ اور انہیں صدقے كا حكم دیا ] سے معلوم ہور ہا ہے گویا كہ آپ مشخط نے انہیں اس بات سے آگاہ فرمایا كہ صدقے میں ان كے گنا ہوں كا كفارہ ہے۔"

ب: حديث يُسَيره والله

اس حدیث شریف سے بیرواضح ہے کہ آنخضرت ملطنظین نے خواتین کو مذکورہ بالا بات کی تعلیم دی۔

سے (تفدیس): اللہ تعالیٰ کے ہرعیب نقص سے پاک ہونے کا ذکر کرنا۔ هے یعن تبیع جہلیل وتفتریس میں غفلت کر کے رحمت الہی سے محروم نہ ہوجانا۔

لى سنن أبى داود، تفريع أبواب الوتر ، باب التسبيح بالحصى ، رقم الحديث ١٤٩٨ /٤٠١٤ مه ١٤٠٨ /٤٠١٤ وجامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، رقبا الحديث ١٠٠١/١٠٣٨ الفاظ حديث جامع الترذى كے بيں۔ شيخ البانى نے اس حدیث کو حسن آفرارویا ہے۔ (طاحظہ بو: صحیح سنن أبی داد ١/٠٢٠ وصحیح سنن الترمذي ١٨٣/٣) لي (تسبيح): سبحان الله كها۔

ج: حدیث اساء بنت عمیس وناهیجا:

ا ما م ابودا و درحمه الله تعالى نے حضرت اساء بنت عمیس و کانتها ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:'' رسول الله ملتے کی آئے نے مجھے فر مایا:

"أَ لَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيُنَهُنَّ عِنْدَ الْكُرُبِ أُوْفِي الْكُرُبِ: اللَّهُ اَللَّهُ رَبِّي لَا أُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا. " فَ

''کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں ، جوتو مصیبت کے وفت یا مصیبت یہ میں کہا کرے:

"اَللَّهُ اَللَّهُ رَبِّي لَا أَشُرِكَ بِهِ شَيْئًا. " عَهُ

علاوہ ازیں گزشتہ صفحات میں بیر حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت ملطفے آئے نے نعلیم نسواں کی خاطر ایک عورت کے ہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا، پھر آپ وہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا، پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور انہیں تعلیم دی۔ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر عنوان بایں الفاظ قائم کیا:

[بَابٌ هَلُ يُحُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمًّا عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ؟] ﴿ [اس بارے میں باب کہ کیا تعلیم کی خاطرخوا تین کے لیے مستقل دن متعین کیا جائے؟]

له سنن أبي داود، تفريع أبواب الوتر، باب في الاستغفار ، رقم الحديث ٢٧٠/٤،١٥٦. يشخ الباني في الناصح على الرويا بـ ( الما خطه جو: صحيح سنن أبي داود ٢٨٤/١).

سل راوی کور ور ہے کہ آنخضرت منظ آیا ہے اسلیت کے وقت افر مایا یا [ مصیبت میں ] کے الفاظ ذکر فرمائے۔

سمه تنعیل کے لیے کتاب مذا کاصفحہ ۲ ملاحظہ سیجیے۔

ه صحیح البخاري، كتاب العلم، ١٩٥/١.

٩ ـ بدوكوعليم:

قَالَ: "قُلُ : "لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْلُكَ لَهُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمُدُ لَلَّهِ كَثِيرًا ،سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. "

قَالَ: " فَهٰ أُلَاءٍ لِرَبِّي فَمَا لِيُ؟"

قَالَ: "قُلُ: "اَللَّهُمَّ اعُفِرُ لِيُّ وَارُحَمُنِيُ وَاهُدِنِيُ وَارُزُقُنِيُ." لَ اللهُ اللهُ وَارُزُقُنِي." لا أَيك بدورسول الله طِنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى خدمت مِين آيا وركين لگا: " مجمع ايك ايك بات سكھا ہے كہ مِين اس كوكہتا رہوں۔"

آپ طُنُّوَا أَنْ مَنْ مَايا: كَهُو: "لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمُدُ لَلَّهِ كَثِيرًا ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيم. " العَالَمِينَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيم. " العَالَمِينَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيم. " العَالَمِينَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيم. " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيْنِ وَارْحَمُنِي وَالْحَدِنِيُ وَارْدُمُنِي وَالْحَدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْحَدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُونَ وَالْمَدِنِي وَالْمُدِنِي وَارْدُمُنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُمُ فَنِي وَالْمَدِنِي وَارْدُونَ وَلَا قُورُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَارُحُمُنِي وَالْمُدِنِي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرِلِي وَارْحُمُنِي وَالْمُونِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي وَالْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِلِي وَالْمُحْمِدِي وَالْمُونِي وَالْمُعُمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُعُونِي وَالْمُونِي وَالْمُعُولِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُعُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونِي وَالْمُونُ وَالْمُونِي وَالْمُعُونِي وَالْمُعُونِي وَالْمُونِي وَ

لى صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم الحديث ٢٠٧٢/٤، ٢٠٧٢.

ی ترجمہ: ''کوئی معبود نہیں مگر تنہا اللہ تُعالی ، اس کا کوئی شریک نہیں۔اللہ تعالیٰ سب سے برا اعظیم ہے۔اللہ تعالیٰ م کے لیے زیادہ تعریف ہے، جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔نہ کی کرنے کی سکت ہے،نہ برائی سے نیچنے کی توت ہے، مگر غالب حکمت والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔''

س ترجمه: "اے میرے اللہ! مجھے معاف فرماد یجے اور مجھ پرحم فرمائے اور مجھے ہدایت دیجے اور مجھے دق عطافرمائے۔"

< (\* NT ) \$> < (\* (\*) ) \$> < (\* (\*) ) \$>

عدیث شریف میں فائدہ دیگر:

اس قصے میں نبی کریم طشے آنے کی شفقت وعنایت واضح ہے کہ آپ نے بدو کی بات کہ [ یہ قصے میں نبی کریم طشے آنے کے کہ آپ نے بدو کی بات کے آپ تو میرے لیے کیا ہے؟ ] پرخفگی کا اظہار ندفر مایا ، بلکہ اس کی فر مائش کو بورا فر ماتے ہوئے اس کومطلوبہ بات سے آگاہ فر مایا۔ ک

•ا\_نومسلموں کو علیم:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى في ابو ما لك المجعى سے روایت نقل كی ہے اور انہوں نے اسے باب سے باب کے انہوں نے بیان كيا:

"كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسُلَمَ ، عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنُ يَدُعُو بِهِوُلاَءِ الكَلِمَاتِ: " اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارحَمُنِيُ وَاهُدِنِي وَعَافِنِي وَارُزُقُنِي. "ثُلُهُ

"جب كوئى شخص دائره اسلام مين داخل ہوتا ، تو نبى كريم النظيمَ آيا اس كونماز سكھاتے ، پھراس كوان الفاظ كے ساتھ دعا كرنے كا تھم وسيتے: " اَللَّهُمَّ الْفَهُمَّ الْفُهُرُ لِي وَارُحَمُنِي وَاهُدِنِي وَعَافِئِي وَارُزُ قَنِي . " مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْفُهْرَ لِي وَارُحُمُنِي وَادُرُ قَنِي . " مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

紫紫紫紫

اله اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۵\_۳۳۸ پرملاحظ فرمائے۔

ك صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم الحديث٢٠٤٢)، ٢٠٧٢/٤.

سله "اسے میرے اللہ! مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھ پررحم فرماد بیجے اور مجھے ہدایت دیجیے اور مجھے عافیت دیجیے اور مجھے رزق دیجیے ہے''

(4)

# ميسرآنے والےمواقع سے علیم میں استفادہ

ہارے بی کریم مستھانی کی سیرت طیب میں یہ بات نمایاں ہے کہ آپ میسر آنے والےمواقع کوتعلیمی مقاصد کے لیے انہائی عمرگی سے استعال فرمایا کرتے تھے۔ تو فیق اللی ہے اس بارے میں چندا یک شواہد ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا ـ چودهوی کا جاندو تکھنے بردیداراللی کابیان:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت جربر بٹالٹیؤ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا جُلُوسًا عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَيَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هذا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُوِّيَتِهِ ، فَإِن اسْتَطَعُتُمْ أَنُ لَّا تُغُلِّبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبُلَ طُلُوع الشُّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا يَعْنِي الْعَصُرَ وَالْفَحُرَ. " ثُمَّ قَرَأً جَرِيُرٌ ﴿ فَاللَّهُ : ﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا لِهِ ﴾. "كُ " مرسول الله طلط الله على إلى بيش بوئ من كرآب في جودهوي

رات کے جاندکود کیکھا،تو فرمایا:''یقیناتم اپنے رب کو [ آخرت میں ]

لے سورۃ طُھ /جزء من الآیة ١٣٠.

كم متفق عليه: صحيح البحاري ، كتاب مواقبت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ، رقم الحديث؟ ٥ ٣٣/٢٠٥؛ وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صلامي ، الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، رقم الحديث ١١١ (٦٣٣)، ٤٣٩/١.

ای طرح دیجھو گے جس طرح تم اس چاند کود کھے رہے ہو۔اس کے دیکھنے
میں تہہیں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ پس اگر ممکن ہوتو ایسی روش اختیار کرو کہ
طلوع شس سے پہلے اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز سے تہہیں کوئی چیز
روک نہ سکے۔ بعنی عصر اور فجر کی نماز ول سے۔'' پھر جریر رہا ٹھٹنڈ نے یہ
آیت کر بمہ پڑھی [جس کا ترجمہ ہے: '' طلوع شمس سے پہلے اور غروب
آفتاب سے قبل اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شبیح بیان سیجے''

اس مدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت میں آئے جودھویں رات کے جا ند کے مشاہدہ کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرات صحابہ کواس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس طرح آخرت میں بغیر کسی زحمت اور دھکم پیل کے دیدار الہٰی کی سعادت سے وہ بہرہ ور ہوں گے۔

اے اللہ کریم! ہم ناکاروں ، ہمارے والدین ، بہن بھائیوں ، ان کے اور ہمارے اہل وعیال اور سب اہل اسلام کو اس سعادت سے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ رکھنا۔ آمین یا حیؓ یا قیوم.

# ٢- جاندد يكف براس كربن كى شرسے بناه مائكنے كا حكم:

حضرات ائمہ کرام احمد، عبد بن حمید، تر مذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ زبانیجا نے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِيُّ ظِلْكُالِكُمُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ! اِسُتَعِيُذِي اللهِ مِنُ شَرِّ هَذَا ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ". 4

مله المسند، رقم الحديث ٨/٤٣،٢٥٨٠ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ والمنتخب من مسند عبد ابن حميد ، رقم الحديث ٥١٥ (٢٠١٥؛ وجامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن، ومن سورتي المعوذتين، رقم الحديث ٢١٣/٩،٣٥٨؛ والسنن الكبرئ للنسائي، ٢٥٥٠)

" نبی کریم مطفی آیم نے جاند کی طرف ویکھا، تو فرمایا: اے عائشہ وظافتها! اس کے شرسے پناہ الہی طلب کر دیکونکہ یہ ہی وہ [ الغاسق ] ہے کہ جب وہ پھیل جائے۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت مطنی آنے رؤیت قمر کے موقع پر حضرت عائشہ فالٹھ کا کھم دیا۔ امام الطیبی نے عارت میں تحریف کا کھم دیا۔ امام الطیبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"آبِ طُنُّا اَلْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴾ يم (الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴾ يم (الْعَاسِقُ ) ہے مراد رات ہے ، جب کہ سرخی غائب ہو جائے اور اندھرا چھا جائے اور بیر [غَسَق یعنی اندھرا چھا جانے کے ہیں۔ اس مقام پر چاند کے لیے بیلفظ استعال کیا گیا ہے کیونکہ وہ گربن کے وقت تاریک ہوجا تا ہواور او گُوب سے مراداس کا حالت گربن میں واضل ہونا اور سیاہ ہونا ہے۔ آنخضرت طِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللّٰہِ مِن اللّٰ الل

## *حدیث شریف میں دیگرفوا کد:*

آنک است منظی آنے نے تعلیم دیتے وقت عائشہ صدیقہ بنائی کو ان کے نام سے آنے ماکٹر صدیقہ بنائی کو ان کے نام سے

با عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذًا رفع رأسه إلى السماء ، رقم الحديث ١٠٠١، ١٠١٩ م حديث كور حسن مح إثرارويا به ١٢٢/٩ . القاظ صديث جامع الترفدي عين ، الم م تذكل ني الله صديث كور حسن مح إثرارويا به الم حديث الترمذي ٢١٣/٩ )؛ شخ البائي ني الله و المح إلى الم المحقد مو: سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المحلد الأول ، رقم الحديث ٢٧٧؛ و صحيح الجامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث الم احمد كي امناوكو رقم الحديث ١٣٧٦ ) ؛ شخ ارتا و ط اور ان كر رفقاء ني مند الإلم احمد كي امناوكو وسن قرارويا ب ( الم حقم مند الإلم احمد كي امناوكو احسن قرارويا ب ( الم حقم مند الإلم م احمد كي امناوكو احسن ] قرارويا ب ( الم حقم مند الإلم م احمد كي امناوكو احسن ] قرارويا ب ( الم حقم مند الله م احمد كي امناوكو احسن ) قرارويا ب ( الم حقم مند الله م) .

له شرح الطيبي ١٩٢١٦.

### 

## س\_شفقت مادرى كمشابره بررصت الهيكابيان:

" قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْحَدَتُهُ مَ فَأَلُصَقَتُهُ ثَدُيُهَا تَسُقِى ، إِذَا وَجَدَتُ صَبِيًّا فِي السَّبِي أَخَذَتُهُ ، فَأَلُصَقَتُهُ بِبَطُنِهَا ، وَأَرْضَعَتُهُ. فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ : " أَ تَرَوُنَ هذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟".

قُلُنَا: " لَا ، وَهِيَ تَقُدِرُ عَلَى أَنُ لَا تَطُرَحَهُ".

فَقَالَ : " لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنُ هَذِهِ بِوَلَدِهَا". "

''نی کریم منطق آنے ہاں کھ قیدی آئے، قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پیتان دودھ ہے ایک عورت تھی جس کا پیتان دودھ ہے اس کے مطابوا تھا اور وہ دودھ پلاتی تھی ۔ شاتنے میں اس کوقیدیوں میں [اپنا] بچہ ملاتواس نے [حصت] اپنے بیٹ سے لگایا اور

سله اس بارے میں کتاب حذا کے صفحات ۱۱۸۔۱۱۱ پرتفصیل ملاحظہ سیجیے۔ سله اس بارے میں کتاب حذا کے کامل: ۲۰ مجمی و کیھئے۔

مع متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، رقم المحديث عليه: صحيح البخاري كي بين وصحيح مسلم ،

كتاب التوبة ، باب ، رقم الحديث ٢٢ (٢٧٥٤)، ٢١٠٩/٤.

سله لیمن جو بچه بیمی اس کول جاتا ، جیسا که ایک دومری روایت میں ہے: "إذَا وَ حَدَثَ صَبِیّا اَحَدَثُهُ فَأَرْضَعَتُهُ ، فَوَ جَدتُ صَبِیًّا فَأَخَذَتُهُ ، فَأَلْزَمَتُهُ بَطْنَهَا. "(الماحظه بو: فتح الباري ٢٠/١) ترجمہ: "ووجس بیج کوبھی قیدیوں میں دیکھتی پکڑ لیتی اوراس کو دودھ پلانا شروع کردیتی ، (یہاں تک که:

اس کو [ابنا] بیل گیا، تواس نے اس کوتھام لیا اورا بیٹے بیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔" اس کو دود ه پلانے گی، تو[اس موقع پر] نبی کریم ملطنظیّن نے ہمیں فرمایا:
"کیاتم خیال کر سکتے ہوکہ بی تورت اپنے نبچ کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟"
ہم نے عرض کیا: "نہیں، جب تک کہ اس کو یہ قدرت حاصل ہوکہ بیا پنے کوآگ میں نہ چھنگے۔"

اس پرآتخضرت طینظائی نے فرمایا:''جس قدریہ مورت اپنے بچے پرمہر بان
ہے بقینا اللہ تعالیٰ اس ہے بھی زیادہ اپنے بندوں پررحم کرنے والا ہے۔''
اس حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طینظ آئی نے مال کی اپنے ہے ہے۔ شریف تے میں کی اپنے ہے۔ سے میڈیشفقت اور تعلق کے مشاہرہ کے موقع پر حضرات صحابہ کے لیے رحمت الہیکو بیان فرمایا۔

## حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

کی ایک است کے طرف صحابہ کی ممل توجہ میزوں میں میں ہوئے والی بات کی طرف صحابہ کی ممل توجہ میزول کروانے کی خاطر اسلوب استفہام استعمال فرمایا۔ ا

﴿ آپِ ﷺ نَے رحمت الہیدکومثال سے بیان فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فی منظم میں تحریر کیا ہے: نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ ضَرُبُ الْمَثَلِ بِمَا يُدُرَكُ بِالْحَوَاسِ لِمَا لَا يُدُرَكُ بِهَا لِتَحْصِيلِ مَعْرِفَةِ الشَّيءِ عَلَى وَجُهِم ، وَإِنُ كَانَ الَّذِي ضُرِبَ لِتَحْصِيلِ مَعْرِفَةِ الشَّيءِ عَلَى وَجُهِم ، وَإِنُ كَانَ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْمَثَلُ لَا يُحَادُ بِحَقِينُقَتِهِ لِأَنَّ رَحْمَة اللهِ لَا تُدُوَكُ بِالْعَقُلِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللهُ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ . " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ . " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ الْمَرُأَةِ الْمَدُكُورَةِ . " وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ

ل اس بارے میں کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر تفصیل ملاحظ یجے۔ سے فتح الباری ۲/۱، ۲۲؛ نیز دیکھتے: بهدة النفوس ۲/٤ م ۱ . (3( M) 2) C (B) 2 (M) 2) (M) 2

مثال بیان کی گئی ہے، اگر چہاس غیرمحسوس حقیقت کا اعاطمکن نہیں۔ کیونکہ رحمت الہید کی حقیقت کا کمل ادراک انسانی عقل سے مادراء ہے، لیکن اس کے باوجود نبی منظم میں نے اس کو ذکورہ بالاعورت کی کیفیت کے حوالے سے ( ذہنوں کے ) قریب کیا۔''

سعد ذالين كاظهار غيرت برغيرت الهيكابيان

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالی نے حضرت مغیرہ رفی نظیر سے روایت نقل کی ہے کہ سعد بن عبادہ رفی نیک نئیز نے کہا:

"لَوُ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبُتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرَ مُصَفِح عَنهُ."

فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: " أَتَعُجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعُدِ فَعَلَاثَهُ، فَوَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا أَغِيرُ مِنهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِي ، مِن أَجُلِ عَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَرُ مِن اللَّهِ ، وَلَا شَخْصَ أَخَبُ إِلَيْهِ الْعُذُرُ مِن اللَّهِ ، مِن أَجُلِ غَيْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُرُ مِن اللَّهِ ، مِن أَجُلِ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرسَلِيُنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِزِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُر مِن اللَّهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِزِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذُر مِن اللَّهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَنَّةَ . " لَا اللهُ الْمُرسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِزِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدُحة مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَنَّة . " لَا الله المُدَحة مِنَ اللهِ ، مِن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَنَّة . " لَا الله مِن الله مَن الله مَن أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لا الله عَن الله من من أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لا الله عَن الله من الله من من أَجُلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْحَنَّة . " لا الله عنه من الله من

یہ بات رسول اللہ طفے اللہ کو پینی اتو آپ نے فرمایا: ''کیاتم غیرت ِسعد پر تعجب کرتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کی قتم! میں یقیناً اس سے زیادہ غیرت مند

الله متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب التوحيد، باب قول النبي فَالْقَاقَةَ: " لَا شخص أغير من الله " ، رقم الحديث ١٣٠٧٤١ وصحيح مسلم ، كتاب اللعان ، رقم الحديث ١٢(٩٩١١)، ١٢٦/٣١٤ القاظ حديث يحمسلم كي بي -

ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نیادہ باغیرت ہیں اور غیرت الہیہ بی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی [یعنی تمام سم کے ] فواحش کو حرام قرار دیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ معذرت کسی کو بہند نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بثارت دینے والے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف بہند نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ جب آنخضرت منظیمی نے حضرت سے معد منالئی کی سعد منالئی کی شدید غیرت پر دلالت کرنے والی گفتگوئی ، تو آپ نے اپنی اوراللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ شدید غیرت سے حضرات صحابہ کوآگاہ فرمایا۔

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت منظی آنے حضرات صحابہ ہے گفتگو کی ابتدا سوالیہ انداز میں کرتے ہوئی آندا نداز میں کرتے ہوئی '' کرتے ہوئے فرمایا:''کیاتم غیرت سعد زلائی 'پرتجب کرتے ہو؟'' اور بلاشک وشبرسامعین کی توجہ مبذول کروانے کا بیربہترین طریقہ ہے۔ ہ



له ای بارے میں تنصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۱۳ یا ملاحظ فرمائے۔

 $(5)_{,}$ 

# طالب علم كاخير مقدم

ہمارے بی کریم مطنے آنے کی سیوت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے طلب علم کی غرض ہے آئے والوں کا حسنِ استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آ مدید کہا۔ تو فیتِ اللہ سے اسلط میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا صفوان مرادي ظائنة كاخير مقدم:

ا مام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صفوان بن عسال مرادی بڑھٹئے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَ تَبُتُ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ مُتَّكِئً عَلَى الْمُ أَحُمَرَ ، فَقُلُتُ لَهُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ مُتَّكِئً عَلَى الطُلُبُ العِلْمَ". فَقَالَ: " مَرُحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ! إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحْفَّهُ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ بِأَخْنِحَتِهَا ، ثُمَّ يَرُكُبُ بَعْضُهُم بَعْضًا ، حَتَّى يَتُلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنيَا مِنْ مُحَبَّتِهِمُ لِمَا يَطُلُبُ " لَهُ

''میں نبی طفی آیم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس وفت آپ اپنی سرخ چاور پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے ، تو میں نے عرض کیا:''میں طلب

اله نقلاعن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب العلم، إباب في طلب العلم وإظهار البشر له ، المام من المنبع عن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب العلم، إباب في طلب العلم وإظهار البشر له ، ١٣١/١ . ما فظ يتم في في المام ا

علم کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ 'آپ طشے آئے نے فرمایا: ''طالب علم کو خوش آمدید! یقینا طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گیر لیتے ہیں، پھروہ ایک دوسرے کے او پرسوار ہوتے ہوئے آسانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ ایک دوسرے کے او پرسوار ہوتے ہوئے آسانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ [سب کچھ] اس کے مطلوب [یعنی علم] سے مجت کی بنا پر کرتے ہیں۔''
اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مشے آئے نے طلب علم کے لیے حاضر خدمت ہونے والے شاگر دصفوان ڈائٹی کا خیر مقدم فرمایا اور ساتھ ہی انہیں انہیں اس بات کی بشارت دی کہ فرشتے بھی طالب علم کی تکریم کرتے ہیں۔

امام حاکم رحمه الله تعالی نے اس قصے کوروایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ صفوان بن عسال المرادي والله آنخضرت ملتے کی مسئلے کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ملتے کی آنے فرمایا: "مَا أَعُمَلَكَ إِلَى إِلَّا ذَٰلِكَ؟ "

''تم میرے پاس صرف ای غرض ہے آئے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا:''مَا أَعُمَلُتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِذَلِكَ." ''میں آپ کی خدمت میں صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔'' ملائش تال نور الما:

آب مِنْ اللَّهِ أَنْ مَا يَا:

" فَأَبُشِرُ فَإِنَّهُ مَا مِنُ رَجُلٍ يَخُرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجُوبَحَتِهَا رِضِي بِمَا يَفْعَلُ ، حَتَّى يَرُجِعَ. " لَكُ الْمُلَائِكَةُ بِأَجُوبِ عَتِهَا رِضِي بِمَا يَفْعَلُ ، حَتَّى يَرُجِعَ. " لَا الْمُلَائِكَةُ بِأَجُوبِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَى شَخْصَ طلب علم كے ليے بين ثكاتا " " تمهارے ليے نويد بثارت ہے كيونكہ و لَيُ شخص طلب علم كے ليے بين ثكاتا مرفر شنة اس كے نكلنے پر قوش ہوكراس كى خاطرا بينے پرول كو بچھا دية بين ، يہال تك كه وه والي لوث جائے۔ "

لے المسبندرك على الصحيحين ، كتاب العلم، ١٠٠/١. امام حاكم في اس كى [اسنادكوميح] قرارويا ہے، اور حافظ ذہبى في الن سے موافقت فرمائى ہے۔ ( الماحظہ ہو: المرجع السابق ١٠٠/١؛ والتلخيص ١٠٠/١).

٢\_وفدعبدالقيس كاخيرمقدم:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس وظافیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيُسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَرحَبًا بِالْوَفُدِ الَّذِيْنِ جَاءُ وُاغَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. "

فَقَالُوا: "يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا حَيِّ مِنُ رَبِيُعَةَ ، وَبَيُنَنَا وَبَيُنَكَ مُضَرُ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ ، فَمُرُنَا بِأَمْرٍ مُضَرُ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ ، فَمُرُنَا بِأَمْرٍ فَصُل ، نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدُعُو بِهِ مَنُ وَرَاءَ نَا".

فَقَالَ: "أَرُبَعٌ وَارُبَعٌ: أَقِيُمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوُا رَمَضَانَ ، وَأَعُطُوا خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ. وَلَا تَشُرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيُر وَالْمُرَفَّتِ". ك

"جب قبیلہ عبدالقیس کاوفدنی ملطے آیا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا: "ذلت اُٹھائے بغیر اور شرمندہ ہوئے بغیر " آنے والے وفد کومر حبا!" انہوں نے عرض کیا: "یارسول اللہ ملطے آیا اہم قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مصر کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وو توک بات بتلا ہے کہ ہم اس کے ساتھ [ یعنی اس پھل کرکے ] جنت میں داخل ہوجا کیں اور جو ہمارے ہیجے ہیں انہیں اس کی دعوت دیں۔"

آنخضرت ﷺ نَمَاز قائم کرو، زکو ة -----

المن صحیح البنعاری، کتاب الأدب ، باب قول الرجل: "مرحبا" ، رقم المحدیث ٦١٧٦ ، ٥٦٢/١٠. م مله کینی وه اپنی رغبت اورخوشی سے مسلمان ہوئے اور حاضر فدمت ہوئے۔

#### (\$( ") \$) \\$\\ (\$( \frac{1}{2} \frac{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \f

ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواورغنیمت کا پانچواں حصہ [بیت المال
کو]ادا کرو۔ دباء ، منتم ،نقیر اور مزفت میں نہ پو۔' کیا
اس حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ جب قبیلہ عبدالقیس کا وفددین کی باتیں
سمجھنے کی غرض ہے نبی کریم میلئے آباز کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انہیں خوش
آ مدید کہا۔

الم ابن الى جمره رحمه الله تعالى في شرح مديث على تحريكيا ؟

" [مَرُحَبًا] أَيُ صَادَفُتُمْ رَحُبًا وَسَعَةً. وَفِيُهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّأْنِيُسِ لِلْوَارِدِ، وَذَلِكَ بِشَرطٍ أَن يَكُونَ مَا يَانِسُوا بِهِ مُطَابِقًا لِحَالِ لِلْوَارِدِ، وَذَلِكَ بِشَرطٍ أَن يَكُونَ مَا يَانِسُوا بِهِ مُطَابِقًا لِحَالِ الْمُتَكَلِّمِ لِفَلَا يُدُرِكَ الْوَارِدُ طَمْعًا فِي الْمَوْرَد عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَقُدِرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الْمَتَكَلِّمِ لِفَلَا يُدُرِكَ الْوَارِدُ طَمْعًا فِي الْمَوْرَد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَّتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسًّا وَمَعُني . "عَهُ وَالسَّلَامُ كَانَّتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسًّا وَمَعُني . "عَهُ وَالسَّكَةُ اللّهُ يَلُولُ السَّلَامُ كَانَّتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسًّا وَمَعُني . "عَهُ السَّكُمُ كَانَّتُ عِنْدَةً حَقِيفَةً حِسًّا وَمَعُني . "عَهُ السَّكُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ الرَّمِ عَلَيْهِ المَعْ اللهُ عَلَيْهِ المَعْ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ا دیاء عکدوکی تونی ، [حنتم] سبز لاکھی مرتبان ، [نقیو عکری کے کریدے ہوئے برتن ، [مزفت]
رال کے ہوئے برتنوں کو کہا گیا ہے۔ یہ برتن عموماً شراب تیار کرنے کے لیے استعال کے جاتے تھے اوران میں نشراور بڑھ جا تاتھا۔ حرمت شراب کے ساتھ ان برتنون کے استعال ہے بھی روک دیا گیا۔ (ملاحظہ ہون مسرح صحیح البخاری از مولانا داؤ دراز ۷۳۳/۷).

میں نشر صحیح البخاری از مولانا داؤ دراز ۷۳۳/۷).

ها فظا بن حجر رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

" فِيهِ دَلِيُلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْنِيسِ الْقَادِمِ ، وَقَدُ تَكُرَّ وَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ فَلِي قَلْقَا: " مَرُحَبًا بِأَمِّ هَانِي فَلَقَا: " مَرُحَبًا بِأَمِّ هَانِي فَلَقَا: " مَرُحَبًا بِأَمِّ هَانِي فَلَقَا: " مَرُحَبًا بِأَمِّ هَانِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَمَّا دَخَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّا دَخَلَ اللَّهُ اللَّهُ لَمَّا دَخَلَ فَضَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَمَّا دَخَلَ السَّلَمُ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ لَمَّا دَخَلَ السَّلَامُ" لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : " مَرُحَبًا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ " لَهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّه

''اس میں آنے والے کے لیے اظہارِ مودت کی دلیل ہے اور ایبا کرنا بی منظم اللہ موقعوں پر ثابت ہے۔ حدیث اُمّ ہائی ء نظافہ میں ہے: ''ہجرت ''ام ہائی ، کوخوش آ مدید' ، عکر مہ نظافہ بن اُئی جہل کے قصے میں ہے: ''ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا' اور فاظمہ زنا تھا کے قصے میں ہے: ''میری بیٹی کو خوش آ مدید' اور بیسب احادیث صحیح ہیں۔[امام] نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خوش آ مدید' اور بیسب احادیث صحیح ہیں۔[امام] نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عاصم بن بشیر الحارثی سے اور انہوں نے اپنے باپ زنا تین سے روایت نقل کی ہے کہ جب وہ نبی منظم کیا ، تو آپ اس پہنچ اور آپ کو سلام عرض کیا ، تو آپ نے فرمایا: ''خوش آ مدیداور تم برسلام''

# <u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

المركم والمنظمة المنظمة في المنظمة المن المالي المعلى المنطق المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة ا

اله فتح الباري ١٣١/١؛ نيز لما حظه بو: عمدة الفاري ١٠١٠ وشرح النووي على صحبح مسلم ١٥٩١، اوراس مل ب: ال سا دى كا اين زائرين اوراً في والول كوانس اورتعلق كے اظہار كى [غرض سے ] [مرحبا] وغيره كالفاظ اورتعريني كلمات كهنا تابت بوتا ہے۔ ( لما حظه بو: المرجع السابق ١٩٥/).

میں تفصیل بیان فرمائی۔اس بارے میں امام ابن منیررحمداللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے: " فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَى أَنَّ الْفَصِيُحَ مِنَ الْكَلَامِ الإجْمَالُ أَوَّلًا، ثُمَّ التَّفُسِيرُ لِلإِجْمَالِ بَعُدَةً ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ أَجُمَلَ لَهُمُ أُوَّلًا، ثُمَّ بَعُدَ ذَلِكَ فَسَّرَ مَا أَجُمَلَ. وَالْحِكُمَةُ فِي ذَٰلِكَ أَنَّهُ عِنْدَ الإِخْبَارِ بِالإِجْمَال يَحُصُلُ لِلنَّفُسِ الْمَعُرِفَةُ بِغَايَةِ الْمَذَّكُورِ، ثُمَّ تَبُقَى مُتَشَوِّقَةً إلى مَعُرِفَةِ مَعُنَاهُ، فَيَكُونُ ذَٰلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ، وَأَعْظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " لَهُ "اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اجمال اور پھراجمال کی تفصیل بیان کرنا قصیح گفتگومیں ہے ہے، کیونکہ آنخضرت طشے آنے نے پہلے بات کا اجمالاً ذکر فر مایا ، پھراس کے بعد اجمال کی تفصیل بیان فرمائی اور اس میں حکمت بیہ ہے کہ اجمالی طور برخبردے کی صورت میں بات کے اجمالی خاکے سے آگاہی ہوجاتی ہے، پھردلاس کی تفصیل جانے کے لیے مشتاق رہتا ہے، پھروہ (تفصیلی بات) دل میں زیادہ پیوست ہو جاتی ہےاوراس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتاہے۔''

" فيه دَلِيُلٌ عَلَى فَصَاحَتِهِ عَلَيُهِ السَّلَامُ وَإِبُلَاغِه فِي إِيُحَازِ الْكَلَامِ مَعَ إِيُصَالِ الْفَائِدَةِ بِالْبَيَانِ، لِأَنَّهُمُ سَأَلُوا عَنِ الْأَشُرِبَةِ، وَهِي كَثِيرَةٌ، فَلُو ذَكَرَهَا لَاخُتَاجَ إِلَى تَعُدَادِهَا كُلِّهَا، وَهِي كَثِيرَةٌ، فَلُو ذَكَرَهَا لَاخُتَاجَ إِلَى تَعُدَادِهَا كُلِّهَا، وَوَصُفِهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَيُهِ السَّلَامُ أَضُربَ عَنُ ذَلِكَ، وَأَجَابَ عَنِ اللَّوَانِي الْمَذُكُورَةِ، لَا غَيْرَ، فَكَانَّةً عَلَيُهِ السَّلَامُ يَقُولُ: عَنِ اللَّوَانِي الْمَذُكُورَةِ، لَا غَيْرَ، فَكَانَّةً عَلَيُهِ السَّلَامُ يَقُولُ: "أَلَّاشُوبَةُ كُلُّهَا حَلَالٌ إِلَّا مَا نُبِذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي، فَكَانَ هَذَا

له بهجة النفوس ٩٧١١.

لِقَوُلِه عَلَيُهِ السَّلَامُ: "أُولِيَتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ". له الْفَت اور اختصار كلام كِ "بي حديث آنخضرت طِشَاءَ فِي فصاحت و بلاغت اور اختصار كلام كِ باوجود بات كوسمجمان كے اوصاف پر دلالت كنال ہے۔ انہوں نے آخضرت طِشَاءَ فَي اوصاف پر دلالت كنال ہے۔ انہوں نے آخضرت طِشَاءَ فَي ہے مشروبات كے بارے ميں استفسار كيا اور وہ بہت زيادہ ہیں۔ اگر آپ طِشَاءَ فَي ان كا ذكر كرتے تو انہيں شار كرنا پڑتا اور ان كے اوصاف بيان كرنے پڑتے ۔ آپ نے اس سے اعراض فرمايا اور فركورہ بالا برتنوں كے علاوہ كى اور چيز كے بارے ميں جواب ميں پجھنہ فرمايا۔ تو اس طرح كويا آپ مِشْنَعَيْنَ نے بیفرمایا كد: "ممّام مشروبات طلال بين سوائے ان كے ، جن سے ان برتنوں ميں نبيذ تيار كى جائے "اور آپ طِشْنَعَيْنَ كی مِدُ الله الله کے ارشاد گرائی الله کے ارشاد گرائی الله کے ارشاد گرائی الله کی میں نبیذ تیار كی جائے "اور آپ طِشْنَعَیْنَ کی می نفید تی ہے ان برتنوں میں نبیذ تیار كی جائے "اور آپ طِشْنَعَیْنَ کی کے گھنہ کی کے میں اللہ کی میں تو تھی۔ "

## س قبیله بنوعامر کے اشخاص کوخوش آمدید:

امام ابن ابی شیبہ اور امام ابن حبان رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جحیفہ رخالٹھ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا، وَرَجُلَانِ مِنُ بَنِيُ عَامِرٍ، فَقَالَ: " مَنُ أَنْتُمُ؟ ".

فَقُلُنَا: " مِنُ بَنِيُ عَامِرٍ".

فَقَالَ ظِلْكُنَا : " مَرُحَبًا بِكُمُ! أَنْتُمُ مِنِّي ". كه

له بهجة النفوس ١٠١/١.

مله المصنف، كتاب الفضائل، ماجاء في بني عامر، رقم الحديث ١٥٥٣٥، ١٩٩/١٢ والإحسان في تقريب صحيح ابن جبان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة والتابعين، رقم الحديث ٧٢٩٣، ٢٨٢/١٦. الفاظ عديث مح ابن حبان كم بن سيخ البائي في المحديث كو إلى قرارويا م. (الماحظم، و صحيح موارد الظمآن ٧/٧،٤).

(多(9N)多)

''میں اور قبیلہ بنو عامر کے دو اشخاص نبی مشکر کے فدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے فر مایا:''تم کون ہو؟'' ہم نے عرض کیا:'' بنوعا مرہے۔''

تو آنخضرت مُشْكِمَةِ إِنْ فرمايا: ' وتنهيس خوش آيديد إتم مجھے ہو۔ '

علاوه ازیں امام ابن حبان رحمہ الله تعالیٰ نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[ذِكُرُّ مَدُحِ الْمُصُطَفَىٰ ﷺ بَنِيُ عَامِرٍ]<sup>٣</sup> [مصطفیٰ مشیکیّن کے بوعامری تعریف کرنے کا ذکر]

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت ﷺ آنے والول سے سب سے پہلے بیددریا فت فرمایا کہوہ کون بیں؟ تاکہ ان کی کیفیت وحیثیت کے مطابق ان سے گفتگواور معاملہ کیا جا سکے۔ تع

صحابه كوطلبه كاخير مقدم كرنے كا حكم:

نبی کریم منطح کیتے نہ صرف طلبہ کا خود خیر مقدم کرتے ، بلکہ آپ نے اس بات کا تھم اپنے صحابہ کو بھی دیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حصرت ابوسعید الحدری وٹائٹو سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ منتظے آئے سے کہ یقنینا آپ نے فر مایا:

ع الاحسان إلى تقريب يح ابن حبان ١٦ (٢٨).

سے اس بارے میں مزید تنفیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۳۷۱-۳۷۵ و یکھے۔

ل اے میرے اللہ! ہمیں دائی جنتوں میں اپنے نبی کریم محمد میں کا آپ سننے والے قبول فرمانے والے ہیں۔

" سَيَأْتِيكُمُ أَقُوامٌ يَطُلُبُونَ الْعِلُمَ. فَإِذَا رَأَيْنَمُوهُمُ فَقُولُوا لَهُمُ: "مَرُحَبًا مِوَحِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَاقْنُوهُم ". لله نَهُمُ: "مَرُحَبًا مِوَحِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَاقْنُوهُم ". لله نَعْقريب تنهارے پاس قويم علم طلب كرنے كے ليے آئيں گى، پستم جب انہيں ديھو، تو ان ہے كہو: "رسول الله عَلَيْهَ كَى وصيت كے مطابق خوش آ مديد! فوش آ مديد! اور انہيں تعليم دو۔ " ت خوش آ مديد! فوش آ مديد! اور انہيں تعليم دو۔ " ت

#### (6)

# مخاطب لوگوں كوقريب كرنا

علم کے سیکھنے اور سیکھنے میں طلبہ کے استاذ کے قریب ہونے کی اہمیت چنداں مختاج بیان نہیں۔ ہمارے رسول کریم مطفظ آیے اس بات کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ دورانِ خطبہ حضرات صحابہ کو قریب ہونے کی ترغیب دینا آپ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ تو فیقِ الہی سے ذیل میں اس بارے میں دودلیلیں پیش کی جارہی ہیں:

### ا ـ حديث سمره بن جندب خالثير؛

امام ابو داو درحمه الله تعالیٰ نے حضرت سمرہ بن جندب زلائشۂ ہے روایت نقل کی ہے کہ'' نبی الله ملطنے مَلِیْ نے فرمایا:

" أُحُضُّرُوا الذِّكُرَ، وَادُنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ دَخَلَهَا. " لَهُ عَلَى الْجَنَّةِ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنِيْقُ الْجَنِّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنْفُولُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنْفُولُ الْجَنْفُولُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْجَنَّةُ عَلَى الْعَلَى الْجَنْفُولُ عَلَى الْعَلَى الْجَنِيْفُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْجَنَالَ عَلَى الْجَنْفُولُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيْكُولُولُ عَلَى الْعَلَى الْ

''[ مجلس] نفیحت میں حاضر ہو جاؤ اور امام سے قریب ہو جاؤ ، کیونکہ یقینا آ دمی[ امام سے ] دور ہوتار ہتا ہے ، حتیٰ کہا گروہ جنت میں داخل بھی ہو گیا، تو اس کومؤ خرکیا جائے گا[ یعنی اس کا داخلہ دوسر بےلوگوں کے بعد ہوگا۔] اس حدیث شریف میں آنخضرت مظین آئے نے امام سے دوری کے خیار ہے کو بیان

ال حدیث سریف میں است مصرت مطابق ہے امام سے دوری کے خسار ہے تو بیان فرما کر دوران نصیحت قربِ امام کی ترغیب دی ہے۔امام ابوداودر حمداللہ تعالیٰ نے اس

حدیث پرعنوان بایں الفاظ ذکر کیاہے:

لى سنن أبي داود، تفريح أبواب الحمعة، رقم الحديث ١١٠٨، ٣٢١/٣. يَحُجُ البِالْي في الله عديثُ والله والل

آبَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنُدَ الْمَوُعِظَةِ] الْهُ [بوقت تقیحت امام سے قریب ہونے کے متعلق باب] علامہ طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"أَيُ لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ عنِ استِمَاعِ الْخُطُبَةِ، وَعَنِ الصَّفِّ الْأُولِ الَّذِي هُو مَقَامُ الْمُقَرِّبِينَ حَتَّى يُؤَخَّرَ إِلَى آخِرِ صَفِّ الْمُتَسفِلِين، وَفِيْهِ تَوُهِينُ أَمْرِ الْمُتَأَخِّرِيُنَ، وَتَسُفِيهُ رَأْيِهِمُ حَيْتُ الْمُتسفِلِين، وَفِيْهِ تَوُهِينُ أَمْرِ الْمُتَأَخِّرِيُنَ، وَتَسُفِيهُ رَأْيِهِمُ حَيْتُ وَضَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنُ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُ وَضَعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنُ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُ مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُ مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُ مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُم مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُم مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَهُم مَنْ أَعَالِي الْأُمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَلَى اللهُ مُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَلَى مَنْ مَعْلَى اللهُ مُنْ أَعَالِي الْمُورِ إِلَى أَسَافِلِهَا. "عَلَى مَعْلَى اللهُ مَنْ أَعْلَى اللهُ مُنْ أَعْلَى اللهُ مُنْ أَعْلَى اللهُ مُنْ أَعْلَى اللهُ مُنْ أَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُنْ أَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُنْفَعُلُولُ الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

### ۲\_حدیث اوس بن اوس خالٹد، :

امام ترندی رحمه الله تعالی نے اوس بن اوس رفائشۂ سے روایت نقل کی ہے۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مشکھا کی نے فرمایا:

" مَنِ اغْتَسَلَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابُتَكَرَ، وَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا أَجُرُ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا." "

"جس نے جعد کے دن خوب اچھی طرح عسل کیا عم مسج سورے مسجد کی

له سنن أبي داود ۲۲۱/۳. کم شرح الطيبي ۱۲۷۷/٤ - ۱۲۷۸.

سم مديث شريف كاس حصكامحد ثين في ايك دومرامعتى بيان كيا بيك المراس فور خسل كيا اوراين الميكونسل كروايا-"

سله صحيح سنن الترمذي ، أبواب الحمعة ، باب في فضل الغسل يوم الحمعة ، رقم الحديث المحديث و المحدي

طرف نکلا، [خطیب کے ] قریب ہوا اور خوب توجہ اور دھیان سے سنا، اس کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے۔''

آ مخضرت منظی آنے اس حدیث شریف میں چارا کمال کروز والوں کے لیے عظیم بشارت دی کہان کے ہرقدم کے بوض میں ایک سال کے روز وں اور قیام کا تو اب ہے اور انہی چارا کمال میں سے ایک عمل دور ان خطبہ خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے۔
انہائی افسوں اور دکھ کی بات ہے ہے کہ جامعات اور دیگر تعلیمی اداروں میں طلبہ ک اینہ بڑی تعداد اسا تذہ کی قریبی نشتوں کو خالی چھوڑ کر دور بیٹھنا پیند کرتی ہے اور اس کے برای تعداد کو اس بات سے کھے غرض نہیں سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ مدرسین کی ایک بڑی تعداد کو اس بات سے کھے غرض نہیں کہ طلبہ نزدیک ہیں یا دور ان کا مطبع نظر کی چرکے لیے مقررہ وقت گزار نے کے لیے کھی اسالیب و کہنا ہے۔ اپنی بات طلبہ کو سنا نے اور ان کے دلوں میں اُتار نے کے لیے مقتلف اسالیب و دسائل اختیار کرنے کی کوشش کرنا ان کی کتاب زندگی میں شامل ہی نہیں۔ فیالی الله وسائل اختیار کرنے کی کوشش کرنا ان کی کتاب زندگی میں شامل ہی نہیں۔ فیالی الله المشت کی وَهُو اللَّمُسْتَعَانُ عَلَیٰ مَا یَفْعَلُونَ .



#### (7)

نبی کریم میں آب اور مخاطبین کا ایک دوسر کی طرف متوجہ ہونا سلسلۂ تعلیم میں قوت اور تاثیر پیدا کرنے والی باتوں میں سے ایک بیہ کہ معلّم اپنارخ اور توجہ شاگردوں کی طرف کرے اور وہ اپنی نگاہیں معلّم پر مرکوز کریں۔ سیرتِ طیبہ میں سیہ بات دونوں جانب سے بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو فیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کی جارہی ہے:

# ا- أتخضرت طلط كاحاضرين كي طرف متوجه مونا:

ا: حديث أني موسى فالثينة:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ مٹاٹھۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيُلِ اللّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا ، وَيُقَاتِلُ حَمِيّةً".

فَرَفَع إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: "مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ . له اللهِ عَزَّوَجَلَّ . له

"ایک شخص نے نی مشکر آن کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یا رسول اللہ مشکر آن کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یا رسول اللہ مشکر آن کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی خصہ

له صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، رقم الحديث ١٢٢، ٢٢٢/١. (多(1·1)多)(多(1·1)多)

کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔'' تو آپ منطق کیز نے اس کی طرف اپنے سرکواٹھایا۔

راوی نے بیان کیا: 'آپ نے اس کی طرف سراس کیے اٹھایا کہ وہ [سائل]

کھڑاتھا۔ پھرآپ میٹے گئے نے فرمایا: ''جواس کیے لڑائی کرے تاکہ اللہ کے

کلمہ کوسر بلندی نصیب ہو، وہ اللہ عزوجل کے راستے میں (لڑائی کرتا) ہے۔''

اس حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت میٹے گئے نے سائل کے

سوال کا جواب دیتے وقت اپنے سر مبارک کو اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بلند

فرمایا۔امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

"فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَةَ أَنُ يُوَاجِهَ الْمَسُولُ السَّائِلَ بِوَجُهِهِ عِنْدَ الْجَوَابِ. يُوْخَهِهُ إِلَيْهِ رَأْسَهُ." ثُمَّ عِنْدَ الْجَوَابِ. يُوْخَدُ ذَلِكَ مِنْ قَوُلِهِ: " فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ." ثُمَّ اسْتَعُذَرَ مِنْ رَفْعِ رَأْسِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: "إِنَّمَا رَفْعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ لِللَّهِ عَلَى اللهِ مَا لَيْهِ وَأَسَهُ لِللَّهِ كَانَ قَائِمًا " لِلهُ وَأُسَهُ لِللَّهِ مَا لَهُ كَانَ قَائِمًا " لَهُ كَانَ قَائِمًا " لَهُ اللهُ اللهُ

"اس [ صدیث ] میں اس بات کی دلیل ہے کہ مجیب کا جواب دیتے وقت سائل کی طرف رخ کرنامسنون ہے۔ یہ بات راوی کے بیان [ آنخفرت منظی الله نے اس کی جانب ایخ سرکواٹھایا ] ہے معلوم ہوتی ہے۔ خودراوی نے آپ کے سراٹھا نے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ: [ آپ نے اس کی جانب اس لیے اپنے سرکواٹھایا، کیونکہ وہ کھڑ اتھا۔ ] " حافظ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں: "فینه یافتبال المسسوول علی السّائل . " می دانس اللہ تعالی رقمہ اللہ تعالی نے حواب دینے والے کا سائل کی طرف توجہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ " اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"فینه یافتبال المُت کیلم علی المُدَ حاصل . " ت

ل بهجة النفوس ١٥٠/١ عن فتح الباري ٢٢٢١١ عمدة القاري ١٩٧١٦

٢: حديث البراء ضافية:

اس حدیث شریف میں حضرت البراء رہائی نے دورانِ خطبہ آنخضرت طفیکا کی کی عفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ [آپ نے چہرہ [مبارک] ہماری طرف کیا]امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ إِسُتِقُبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطُبَةِ الْعِيُدِ] \* وَالنَّاسَ فِي خُطُبَةِ الْعِيدِ] \* وَطَبِعِيدِ مِن المام كالوكول كي طرف رخ كرنے كم تعلق باب]

۳: حدیث الی سعید الخدری خالفید:

ا مام بخاری رحمه الله تعالیٰ ہی نے حضرت ابوسعید الحدری وظافیہ کے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْحُرُجُ يَوُمَ الْفِطُرِ وَالْأَضُحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَيْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنُصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، ــ

لى صحيح البخاري، كتاب العيدين، جزء من رقم الحديث٢٠٩٧٦. قرم المرجع السابق٢٠٩٧٦.

وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم - فَيَعِظُهُم، وَيُوصِيهِم، وَيَأْمُرُهُمُ ..... الحديث. "له

"نبی مظیر عیدالفطراور عیدالانتی کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے ، توسب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے ، [نمازے] فارغ ہوکر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوجاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹے رہتے ۔ آپ انہیں وعظ وضیحت فرماتے ، اور [انجی باتوں کا] تکم دیتے ۔ ۔ ۔ الحدیث۔ "

ال حدیث شریف میں حضرت ابوسعید الحذری والنی نے دورانِ خطبہ آپ منظی آیا کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ منظی آیا کہ [آپ فارغ ہوکرلوگوں کے سامنے کھڑے ہوجاتے]

اس کی شرح میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے کہ: " آئی مُو اِجِها لَهُمُ " سنت اس کی شرح میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے کہ: " آئی مُو اِجِها لَهُمُ " سنت لیعنی ان کے دوبرو۔ آپ منظے آئی کا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف اور ان کے چہرے آپ کی جانب ہوتے تھے۔

علامه مینی رحمه الله تعالی بی نے حدیث سے متفاد باتیں بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:
" وَفِیْهِ مُوَاجَهَةُ الْخَطِیْبِ لِلنَّاسِ ، وَأَنَّهُمْ بَیُنَ یَدَیْهِ." ته
" ال [حدیث] سے ثابت ہوتا ہے کہ خطیب اپنا رخ لوگوں کی طرف
کرے اور لوگ اس کے روبروہوں۔"

٣٠: حديث العرباض بن ساريه مِنْ النَّهُ: :

ا مام ابن ماجه رحمه الله تعالى نے حضرت العرباض بن ساريد والله الله على الله على الله على الله على الله على الله كالله على الله كالله على الله كالله على الله كالله كاله

ع المرجع السابق٦/٠٢٨.

ل صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلّى بغير منبر، جزء من رقم الحديث ١٩٥٦، ٢٧٩١٦.

(3) 11 ) 25 / C (2) 12 | C (11 ) 25 / C (12 ) 25 / C (

"صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا صَلاَةَ الصُبُح، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوُعِظَةً بَلِيعَةً. "فَذَكَرَ نَحُوهً. "له "رسول الله عَظَنَا مَوُعِظَةً بَلِيعَةً "فَيْ يَرْهَا لَى، فَيرابِ جَهِر الله عَظَيَا فَي مَا يَصَحَ يَرْهَا لَى، فَيرابِ جَهر الله عَلَيْنَا مَوْتَر وعَظ فرما يا" فيهر انهول الله على متوجه بوئ اور جمين انتهائى مؤثر وعظ فرما يا" فيهر انهول اراوى] ن اس طرح حديث روايت كى "

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت ملطیّقاً آنے مضرات محابہ کو وعظ کرنے کے لیے اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔

ب صحابه کا نبی طلنے علیہ کی طرف متوجہ ہونا:

توفیق الہی ہے ذیل میں اس بارے میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: حديث الي سعيد الحدري فالثير؛

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الخدری مظافیۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ:

"إِنَّ النَّبِيِّ فَيُلْكُلُكُمُ جَلَسَ ذَاتَ يَوُم عَلَى الْمِنبُرِ، وَجَلَسُنَا حَوُلَهُ." "
"أيك دن نبي الشَّيَّعَ إِنْ منبر پرتشريف فرما بوئ ادر جم آپ كاردگرد بيش كيئ كيا-"اس حديث پرامام بخارى رحمه الله تعالى في عنوان بايس الفاظ تحرير كيا ہے:
[بَابٌ يَسُتَقُبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ، وَإِسُتِقُبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ] "
[بوقت خطبه امام ا پنارخ لوگوں كی طرف اور لوگ اس كی جانب كريں]

له سنن ابن ماجه ، المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، رقم الحديث ؟ ؟ ، 
٧٣/١ (المطبوع بتحقيق د. بشار). من الهافي في ال حديث كو [ من آراد يا ب- ( طاحظه بو: محيح سنن ابن ماجه الرام ١٤/١) ؛ ثير طاحظه بو: تحقيق سنن ابن ماجه للدكتور بشار ١٩٢/١ و 
إنجاز الحاجة للشيخ محمد على جانباز ٢٥٧/١ .

 حافظ ابن جمر رحمه الله تعالی تحریر کرتے ہیں:

" وَقَدِ اسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّ النَّبِيَّ اللَّهِيَّ اللَّهُ خَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسُنَا حَوُلَةً ] مَقُصُودَ التَّرُجُمَةِ. "لـه

'' مصنف[امام بخاری] نے حدیث اُبی سعید رہی ہے ایک دن .....] سے باب کے عنوان کا استنباط کیا ہے۔''

پھرحافظ رحمہ اللہ تعالی تحریر کرتے ہیں:

وَوَجُهُ الدَّلَالَةِ مِنهُ أَنَّ جُلُوسَهُمْ حَوُلَهُ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ يَقْتَضِيُ نَظَرَهُمُ إِلَيْهِ غَالِبًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلكَ فِي غَيْر حَالِ يَقْتَضِي نَظَرَهُمُ إِلَيْهِ غَالِبًا ، وَإِذَا كَانَ ذَلكَ فِي غَيْر حَالِ الخُطُبَةِ أَوْلَىٰ لِوَرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِمَاعِ لَلْخُطْبَةِ أَوْلَىٰ لِوَرُودِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِمَاعِ لَهَا وَالإَنْصَاتِ عِنْدَهَا. وَالله أَعْلَم. مِ

صدیث کی عنوان باب پردلالت اس طرح ہے کہ صحابہ کا آنخضرت منظیمین کی عنوان باب پردلالت اس طرح ہے کہ صحابہ کا آنخضرت منظیمین آپ ہے گفتگو سننے کے لیے آب کے گرد بیٹھنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ عالباً آپ کی طرف د کھی رہے ہے اور جب رہے کیفیت غیر خطبہ میں تھی ، تو خطبہ میں تو بطریق کی طرف د کھی رہے ہے اور جب رہے گئی ہے ۔ واللہ اس میں توجہ اور دھیان سے سننے کا تھم ہے۔ واللہ اعلم ''

پھرحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے رسول اللہ ملطے کی ظرف رخ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

" وَمِنُ حِكُمَةِ اِسُتِقُبَالِهِم الْإِمَامُ التَّهَيُّؤُ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ، وَسُلُوكُ الْأَدَبِ مَعَهُ فِي اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ، فَإِذَا اسْتَقُبَلَهُ بِوَجُهِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِحَسَدِهِ وَبِقَلْبِهِ وَحُضُورِ ذِهْنِهِ كَانَ أَدْعَى لِتَفَهَّمِ

له فتح الباري٢/٢٪ . ٢ المرجع السابق٢١٢ ؛ باختصار

مَوُعِظَتِهِ، وَمُوافَقَتِهِ فِيُمَا شُرِعَ لَهُ الْقِيَامُ لِأَجُلِهِ. "له "ان كامام كى طرف رخ كرنے ميں حكمت بيہ كداس ميں اس كى گفتگو سننے كے ليے تيار ہونا ہے اور توجہ كے ساتھ اس كى بات سننے كے آ داب كى پاسدارى ہے، جب وہ [سامع] اس كى طرف اپنا منہ كرے اور جسم، دل اور دماغ كے ساتھ اس كى طرف متوجہ ہو، تو اس كے ليفيحت كے بجھنے كے دوائى ذيادہ ہوں گے اور مقصود خطبہ كى تحيل كے امكانات زيادہ روثن ہوں گے۔" علامہ عبنی رحمہ اللہ تعالى اس بارے ميں رقم طراز ہيں:

" اَلْحِكُمَةُ فِيُ اِسْتِقُبَالِهِمُ لِلْخَطِيْبِ أَنُ يَّتَفَرَّغُوا لِسَمَاعِ مَوْعِظَتِهِ، وَتَدَبُّرِ كَلَامِهِ، وَلاَ يَشُتَغِلُوا بِغَيْرِهِ. " عَ مَوْعِظَتِهِ، وَتَدَبُّرِ كَلاَمِهِ، وَلاَ يَشُتَغِلُوا بِغَيْرِهِ. " عَ " نظيب كَ طرف رخ كرف مين حكمت بيب كدوه ول جمعى ساس كوعظ كونين، اس كى بات برغور وَقَرَر مِن اوركى دومرى چيز مين مشغول نه بول " " : حديث ابن مسعود رضائنين :

امام تر مذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود ہوائیئئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلِيَهِ اللَّهِ عَلَى الْمِنبَوِ، اِسْتَقْبَلُنَاهُ بِوُجُوهِنَا. " تَّهُ " جبرسول التُدمِ الشَّيَالِيَةِ منبر پرتشريف فرما موت توجم البين چبرول كے

له فتح الباري٢/٢٠]. همدة القاري٦/٢٠.

سله صحيح سنن النرمذى، أبواب الجمعة، باب في استقبال الإمام إذا خطب، رقم الحديث ٢٠٠ - ٤٢٠ - ١٥٧/١٠٥١. الم ترقرى في السنة الربي ين المنظمة المام المرادي علاوه ديكر الله المرادي المنظمة المرادي المنظم كالمل من كروي المنظم كالمل من كروي المنظم كالمل من كروي المنظم كالمل من المنظم كالمل من المنظم المنطب المنطب المنظم المنظم المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنظم المنطب الم

ساتھآپ کی طرف متوجہ ہوتے۔''

علامہ! بن الملک رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں بیان کیا: ''لینی ہم آپ ملطے اَلَیْ کی طرف اور طرف اور طرف اور طرف اپنے رخوں کو پھیر لیتے ،مسنون طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنا رخ خطیب کی طرف اور خطیب ان کی طرف کرے۔''

٣ : حديث ثابت فالثد:

امام ابن ماجه رحمه الله تعالى نے عدى بن ثابت سے اور انہوں نے اپ باپ ثابت ہے اور انہوں نے اپنے باپ ثابت رخالئي سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبُرِ، اِسْتَقُبَلَهُ أَصُحَابُهُ بِو جُوهِهِم." "
" ذَب فِي الشَّيَاتِيْ منبر بِر كُفر به موت تو آب كے صحابہ اپنے چروں كے ساتھ آپ كى طرف متوجہ ہوتے۔"
ساتھ آپ كى طرف متوجہ ہوتے۔"

له منقول از: مرقاة المفاتيح٧/٣٥.

کے سنن ابن ماحة، أبواب إفامة الصلاة، باب ماحاء في استقبال الإمام وهو يخطب، رقم الحديث الله سنن ابن ٢٠٤/١،١١٢٣. من البانى نے اس صدیث کو آئے آثرار دیا ہے۔ (طاحظہ بمو:صحیح سنن ابن ماحة ١٨٧/١٤ نیز تفصیل کے لیے دیکھئے: سلسلة الأحادیث الصحیحة، رقم الحدیث ٢٠٨٠، ماحة ١١٠/٥).

(8)

## بات کرنے سے پہلے لوگوں کو جیب کرانا

سلسلۂ تعلیم کی کامیابی کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت طلبہ کامعلم کی گفتگو کو خاموثی سے سننا ہے۔ طلبہ کے سکوت اور خاموثی کے بغیر مدرس اپنی بات کیسے سمجھا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب [المجامع الصحیح] میں ایک باب کا عنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ]

[علاء کی بات خاموشی ہے سننے کے متعلق باب ]

حافظ ابن جرر حمد الله تعالى في السكى شرح كرت موئة تحرير كيام: "أي السُّكُوتُ وَالْإِسُتِمَاعُ لِمَا يَقُولُونَهُ. "له

'' یعنی ان کی بات کوخاموثی اور دهیان سے سننا۔''

امام ابن بطال دحمه الله تعالى في تحرير كيا ب: " إِنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْعُلَمَاءِ لاَزِمٌ لِلْمُتَعَلِّمِينَ. "تُ

"علاء کی بات توجہ ہے سننا طلبہ پر لا زم ہے۔"

ہمارے رسول کریم منظی آیا ہیں بات کا شدت سے اہتمام فرماتے کہ سامعین آپ کی گفتگو خاموثی سے میں۔ توقیق الہی سے ذیل میں قدر سے تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔

له فتح الباري ۲۱۷/۱.

ك طاحظه بو: المرجع السابق ١ /٢١٧.



### ا ـ خطبه جمعه میں گفتگو کی ممانعت:

#### ا: حدیث الی ہرمیرہ خالند، :

امام بخاری رحمدالله تعالی نے دھرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوُمَ

الُحُمُعَةِ: أَنْصِتُ، وَالإِمَامُ يَحُطُبُ، فَقَدُ لَغُوتَ. " لَهُ اللّٰحَمُعَةِ: أَنْصِتُ، وَالإِمَامُ يَحُطُبُ، فَقَدُ لَغُوتَ. " له " رسول الله طَنْعَالِيْنَ نِهُ فرمایا: "جب تو نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران اپنے ماتھی ہے کہا: "چپ ہوجاؤ" تو تُونے لغوبات کی ۔ " امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اس حدیث پرعنوان بایں الفاظ تحریر کیا:

[بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ] الله الم بخاری رحمہ الله تعالی نے اس حدیث چپ رہنے کے متعلق باب]

[جمعہ کے دن خطبہ امام کے وقت چپ رہنے کے متعلق باب]
علامہ یہنی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" وَمِمَّا يُسَتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ فِيهِ النَّهُيَ عَنُ جَمِيْعِ الْكَلَامِ حَالَ النُحُطُبَةِ، وَمُو فِي وَنَبَّهُ بِهٰذَا عَلَى مَا سِوَاهُ، لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: " أَنْصِتُ "، وَهُو فِي اللَّصُلِ أَمُرٌ بِالْمَعُرُوفِ، وَسَمَّاهُ لَعُواً، فَعَيْرُهُ أَوُلَى. " وَ اللَّصُلِ أَمُرٌ بِالْمَعُرُوفِ، وَسَمَّاهُ لَعُواً، فَعَيْرُهُ أَوُلَى. " وَاللَّمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"اس[ حدیث ] سے متفاد باتوں میں سے ایک بیہ کے دوران خطبہ ہرتم کی گفتگو کے بارے میں تنبیہ گفتگو میں ہے۔ آنخضرت مشخطین نے اس کے ساتھ ہرتم کی گفتگو کے بارے میں تنبیہ فرمادی ، کیونکہ جب[ چپ رہو] کہنے کو آپ نے لغوقر اردے دیا جو کہ درحقیقت[امر بالمعروف] ہوگا۔"

عمدة القاري٢٤٠/٦. \* المرجع السابق ٤١٤/٢. vww.besturdubooks.wordpress.com

ل صحيح البخاري، كتاب الحمعة ، باب الإنصات يوم الحمعة والإمام يخطب، رقم الحديث ٤٩٤٤ ، ٩٣٤.

(学(IIT)を) (学(IIT)を) (学(IIT)を)

٢\_حديث ابن عباس منافعها:

امام احمد رحمه الله تعالى نے حضرت ابن عباس مظافی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

''رسول الله منظیمینی نے ارشادفر مایا:''جس نے جمعہ کے دن خطبہ امام کے دوران گفتگو کی وہ گدھے کی مانند ہے ،جس نے بڑی بڑی کتابیں اٹھارتھی ہوں اور جس نے اس کو کہا:'' چپ ہوجا و'' اس کا جمعہ بی نہیں۔'' جوں اور جس نے اس کو کہا:'' چپ ہوجا و'' اس کا جمعہ بی نہیں۔'' خطبہ جمعہ کے دوران خاموش ندر ہنے کی وعید کس قدر تنگین اور خوف ناک ہے! خطبہ جمعہ کے دوران خاموش ندر ہنا انتہا کی علاوہ از میں بولنے والے کو چپ کروانے کی غرض سے بھی خاموش ندر ہنا انتہا کی خراص سے بھی خاموش نہ در ہنا انتہا کی خراص سے بھی خاموش ندر ہنا انتہا کی خراب کے اس کی سے بھی خاموش ندر ہنا انتہا کی خراص سے بھی خاموش ندر ہیں ہو گئی ہوں کا سودا ہے۔

٣\_ ابوهريره رشيخهٔ کي ايک اور حديث:

ا مام مسلم اور ا مام ابن خزیمه رحمهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ و النفیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِينَ : "وَمَنُ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدُ لَغَا". "

اله المسند، رقم الحدیث ۳۲۱،۳۲۰، شخ احمد شاکر نے اس کی [اسناد کوحسن] قرار دیا ہے۔ (طاحظہ ہو: هامش المسند ۲۲۲،۳۲۰)؛ حافظ بیٹی نے اس حدیث کے بارے میں تحریر کیا ہے ''اس کواحمد، المنز اراور الطمر انی نے [الحجم] الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اس میں مجالد بن سعید ہے اور اس کولوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ النسائی نے ایک روایت میں اس کی توثیق کی ہے۔ (محمد الزوائلد ۱۸٤/۲).

م صحيح مسلم، كتاب الحمعة، باب فضل من استمع وأنصت للخطبة، جزء من رقم الحديث ٢٧ (٨٥٧)، ٨٨/٢ وصحيح ابن خزيمة، كتاب الحمعة، جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، جزء من رقم الحديث ٨١٨ ، ١٥٩/٣.

'' رسول الله ملطي آيا في مايا: اورجس نے كنگريوں كو چھوا، تو اس نے يقيبنا لغو[حركت] كى \_''

امام ابن خزيمد رحمه الله تعالى في اس حديث برعنوان باين الفاظ تحرير كياب:
[بَابُ الزَّجُرِ عَنُ مَسِ الْحَصٰى، وَالإِمَامُ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ،
وَالْإِعُلامِ بِأَنَّ مَسَّ الْحَصٰى فِي ذَلِكَ الْوَقُتِ لَغُوٌ.] ك
[جعه ك دن خطبه امام ك دوران ككريون كوچون يردُ انث اوراس بات الله كرن خطبه امام ك دوران ككريون كوچون كردُ انث اوراس بات الله كرن خطبه امام بياب كماس وقت ككريون كاچونالغوب]

شرح حدیث میں امام نو دی رحمه الله تعالیٰ رقم طراز ہیں:

ب قبل از خطبه لوگول كوچيپ كروانے كاحكم:

اس بارے میں تو فیق الی سے ذیل میں دومثالیں پیش کی جارہی ہیں۔

ا: جرير ضيفة كولوگول كوچيپ كروانے كاحكم:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر منافشہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

له صحیح ابن خزیمهٔ ۹/۳۵۸.

"أَنَّ النَّبِيَّ ظَلِيَهِ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الُودَاعِ: "اسْتَنُصِتِ النَّاسَ ". ثُمَّ قَالَ: " لَا تَرُجِعُوا بَعُدِيُ كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ ". 4

"رسول الله طفي آلي ني انبيس جية الوداع مين فرمايا:" لوگوں سے کہو کہ ا خاموش ہوجا كيں \_"

پھر آپ نے فر مایا: میرے بعد کا فرنہ ہوجانا ، کہتم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔''

٢: بلال رفي فيه كولوكون كوخاموش كروان كاحكم:

امام ابن المبارك رحمه الله تعالى نے حضرت انس بن مالك رفی فئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِعَرَفَاتٍ، وَقَدُ كَادَتِ الشَّمُسُ أَنُ تَوُوْبَ، فَقَالَ: "يَا بِلاَلُ أَنْصِتُ لِيَ النَّاسَ".

فَقَامَ بِلَالٌ فَعَلَاثَةُ، فَقَالَ: "أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللهِ غَلَيْهِ ". فَأَنُصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ: "مَعُشَرَ النَّاسِ! أَتَانِي جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آنِفًا فَأَقُرَأَنِي مِنُ رَّبِي السَّلامَ. ....الحديث. "لَّ "نبي السَّكَامُ آفِقًا عَرَفات مِن كُرْ عِبوتَ اوراس وقت مورج غروب بون ك قريب تقاييس آپ نے فرمايا:" اے بلال! لوگوں كوميرے ليے خاموش كرواؤ\_" پس بلال فرائن الصےاور كہا!" رسول الله الله الوگوں كوميرے ليے خاموش كرواؤ\_" پس بلال فرائن الصےاور كہا!" رسول الله الله الله الله عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

له صحيح البخاري كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، رقم الحديث ٢١٧/١٠١٢.

من نقلاً عن الترغيب والترهيب، كتاب الحج، الترغيب في الوقوف بعرفة، والمزدلفة، وفضل يوم عرفة، حزء من رقم الحديث ٧، ٢٠٣/٢. وألم البالى في الوقوصيح لغيره وقرار ويا بـ ( الما حظم مونة محيح الترغيب والترهيب ٣٣/٢). فيز الما حظم مون سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٦٣/٤ ١٦٤ ١).

لوگ خاموش ہو گئے، تو آنخضرت منظے کتے آنے فرمایا:'' ابھی جرئیل عَلَیْما میں میرے پاس آئے اور میرے رب کا مجھے سلام پہنچا یا ہے۔۔۔۔۔الحدیث' میں آنخضرت منظے آئے ہے خطبہ ارشاد فرمانے سے بہلے حضرت منظے آئے ہے خطبہ ارشاد فرمانے سے بہلے حضرت جریر والی کے خطرت میں کہا تھے محضرت میں کہا تھے محضرت برائٹی کولوگوں کو خاموش کروانے کا تھے دیا اور دوسری حدیث میں یہی تھے محضرت بلال وہا تھے گئے گئے دیا۔

ح - آنخضرت ملئے میں کا گفتگو سے بہلے توجہ سے سننے کا حکم: امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب رہائٹۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ ظِلْكُلِيَّا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِسُمَعُوا". قُلْنَا: " قَدُ سَمِعُنَا".

قَالَ: "إِسْمَعُوا".

قُلْنَا: " قَدُ سَمِعُنَا ".

قَالَ: "اسُمَعُوا".

قُلُنَا: "قَدُ سَمِعُنَا ".

قَالَ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعُدِيُ أُمْرَاءُ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمُ بِكِذُبِهِمُ، وَلاَ تُعَيِّنُوهُمُ عَلَى ظُلُمِهِمُ، فَإِنَّهُ مَنُ صَدَّقَهُمُ بِكِذُبِهِمُ، وَأَعَانَهُمُ تَعِينُوهُمُ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَيْ الْحَوُضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَيْ الْحَوُضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَى الْحَوُضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ ". لَ عَلَى ظُلُمِهِمُ لَمُ يَرِدُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ل الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الزجر عن تصديق الأمراء بكذبهم .....، رقم الحديث ٢٨٤، ٢٨١، ٥ - ١٩/١ . . ١٩/٠ - ١٩/٠ . في شعيب ارتا وُوط في السار وحسن الإحسان ١٩/١).

ہم نے عرض کیا:''یقینا ہم نے سنا۔'' آپ مطفی تیا نے فر مایا:''سنو۔'' ہم نے عرض کیا:''یقینا ہم نے سنا۔''

"آتخضرت المنظمة في المان الما



#### (9)

# شاگردوں کونام، کنیت یالقب سے پکارنا

سیرت طیبہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت ملے آتے اپنے شاگر دوں کوان
کے ناموں، کنیوں اور القاب کے ساتھ پکارا۔ سلسلہ تعلیم میں اس انداز شخاطب کا اثر
ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ طلبہ کی توجہ مبذول کرانے کا بیہ بہترین ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں
اس سے طلبہ کے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بڑے کی طرف سے اس طرح
چھوٹے کے تخاطب میں ایک گونہ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی
نے ایک حدیث میں نبی میں آیک گونہ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی
نے ایک حدیث میں نبی میں آیک گونہ اظہار تعلق ہوتا ہے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی
بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَالْحِكُمَةُ فِي ذَلِكَ تَظُهَرُ مِنُ وَجُهَيُنِ:

اَلْأُوَّلُ: أَنَّ نِدَاءَهُ بِاسُمِهِ أَجُمَعُ لِخَاطِرِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَحْصِيلِ جَمِيعِ مَا يُلقَى إِلَيْهِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ نِدَاوُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَحْصِيلِ جَمِيعِ مَا يُلقَى إِلَيْهِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ نِدَاوُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَحْصِيلِ جَمِلِ وَهُلَّةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَهُلَّةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُو مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَلَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَهُو مَعَهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَلَيْ اللَّهُ مَا أَرادَ، كُلُّ ذَلِكَ لِيَأْخُذَ الْأَهُبَةُ اللهُ مَا أَرادَ، كُلُّ ذَلِكَ لِيَأْخُذَ الْأَهُبَةَ لِلْإِلْقَاءِ وَيَصُغَى لِسَمُع الْخَطَابِ.

اَلثَّانِي: إِنَّ فِي نِدَائِهِ بِاسُمِهِ إِدُخَالَ سُرُورٍ عَلَيُهِ لِأَنَّ النِّدَاءَ أَبَداً إِذَا وَقَعَ مِنَ الْفَاضِلِ إِلَى الْمَفُضُولِ يَحُصُلُ لَهُ بِهِ ابْتِهاجٌ وَّ سُرُورٌ، فَكَيُفَ بِهِ وَهُوَ نِدَاءُ سَيِّدِ الْأُوَّلِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ الْمُلَاثِينَ اللَّوَرُ، فَكَيُفَ بِهِ وَهُو نِدَاءُ سَيِّدِ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّاسَادَةِ المُبَارَكِينَ اللَّذِينَ قَدُ ثَبَتَ حُبُّهُمُ لَهُ بِالتَّوَاتُرِ." لِيَلُكُ السَّادَةِ المُبَارَكِين اللَّذِينَ قَدُ ثَبَتَ حُبُّهُمُ لَهُ بِالتَّوَاتُرِ."

ل بهجة النفوس ١٣٤/١.

دو بہلوؤں سے ظاہر ہوتی ہے:

اوّل: ان کے نام کے ساتھ ندا ان کی بیک سوئی کا موجب بنتی ہے جو کہ بتلائی جانے والی معلومات کے حصول کا سبب بنتی ہے اور اس طرح آنخضرت مطنع آئے معاذبین جبل بنائی کو تین دفعہ ان کے نام کے ساتھ پکارا اور وہ اس وقت آپ مطنع آئے آ کے ہمراہ سواری پر تھے۔ لے تین دفعہ (پکار نے ایک بعد آپ مین مقصود بیان فرمایا۔ آپ مطنع آئے آئے ہیسب کی اتا کہ وہ کہی جانے والی بات اپنی گرفت میں لے لیس اور بات سننے کے لیے مستعدم وجائیں۔

دوم: ان کے نام کے ساتھ ندا میں ان کے دل میں مسرت کا داخل کرنا ہے۔
کیونکہ فاضل کی مفضو ل کوندا میں مفضو ل کے لیے سرور وفرحت ہوتی ہے۔
اور وہ خوشی کس قدر زیادہ ہوگی جب کہ وہ ندا سیدالا ولین والاخرین مشین آئے ہے۔
کی جانب سے ان بابر کت معزز لوگوں کے لیے ہو، جن کی آپ مشین آئے ہے۔
سے محبت تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔''

تعلیم و تربیت کے دوران آنخضرت طینے آلئے کا اپنے شاگردوں کو ایک ہی نشست میں ایک، دواور تین تین مرتبہ اس طرح پکارنا ثابت ہے۔ توفیق دَبِ قُدُوس سے ذیل میں اس بارے میں قدرے تفصیل سے گفتگو پیش کی جارہی ہے:

## ا: مخاطب کوایک دفعه بیکارنا:

ا:عبدالرحمٰن بن سمره والنيهُ كوندا:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ زالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ------داوراس کی تحریح کتاب ھذا کے صفحات ۱۲۵۔۱۲۲ پر ملاحظہ فرمایئے۔

انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّا اللَّهِ عَلَيْهَا : " يَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ سَمُرَةً! لَا تَسُأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنَّ أُوتِيتُهَا عَنُ مَسُأَلَةٍ وُكِلُتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتُهَا مِنُ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ وُكِلُتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتُهَا مِنُ غَيْرِ مَسُأَلَةٍ أُعِنُتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفُتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا فَيُرَا مَسُأَلَةٍ أُعِنُتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفُتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُورٌ مَن يَمِينِكَ، وَاتُتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ". له

" رسول الله ططی آن نے فرمایا: "اے عبدالرحلٰ بن سمرہ! امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ تمہیں طلب کرنے پر دی گئ ، تو تمہیں اس کی طرف سونیا جائے گات اور اگر تمہیں بلاطلب دی گئ ، تو تمہاری اعانت کی جائے گا۔ اور جب تم کوئی فتم کھاؤ اور اس کے سواکسی اور چیز میں بھلائی دیکھو، تو تم این قتم کا کفارہ دے دواور کام وہ کر وجو بھلائی کا ہو۔ "

٢\_ابوذ رخالنيز كوندا:

''رسول الله مططع مَنْ أَنْ مَا يانَ ''اے ابوذر! جب شور با پکا وَ، تواس کے پانی کوزیادہ کرلیا کرواورائے پڑوسیوں کی خبر گیری کیا کرو۔''

٣- عا ئشه مناتنجها كوندا:

لى صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ الآية، رقم الحديث ١٦/١١،٦٦٢٢هـ٥١٧.

الله يعنى الله تعالى كي نفرت واعانت يحروم رب كار ( الماحظة مو: فتح البارى ١٢٤١١).

م صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالحار والإحسان إليه، رقم الحديث ٢٠٢٥/٤/(٢٦٢٥)١٤٢

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَيْظَ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرِّفُقِ، وَيُعَلَى عَلَى اللَّهُ رَفِيُقٌ يُحِبُّ الرِّفُقِ، وَيُعُطِي عَلَى الْعُنُفِ، وَمَا لَا يُعُطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ".ك

ندکورہ بالا نتیوں احادیث میں سے ہر حدیث میں آنخضرت ملطی کی آخیہ و تربیت کا آغاز مخاطب کواس کے نام کے ساتھ پکارنے سے کیا اور بلاشک وشباس سے خاطب کومتوجہ کرنے اور استاد اور شاگرد کے درمیان اخلاص و دعوت کی فضا پیدا کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

<u>ب مخاطب کودود فعه بکارنا:</u>

ا يعباس خالفيهُ كوندا:

امام احدر حمد الله تعالى في حضرت العباس والنين من النين من المام احدر حمد الله تعالى في حكم انهول في ميان كميا

" أَتَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَيْهَا، فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمُنِيُ شَيْعًا أَدُعُو به ".

فَقَالَ: " سَلِ [الله] الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ ".

قَالَ: " ثُمَّمَ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخُرَى، فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلِّمُنِيُ شَيُعًا أَدُعُو بِهِ ". شَيْئًا أَدْعُو بِهِ ".

ل صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، رقم الحديث ٧٧ (٢٥٩٣)، عند ٢٠٠٤\_٢٠٠٢.

قَالَ: فَقَالَ: " يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ظَلِيْظَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ اللَّهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

آنخضرت طفظ النه نفر مایا: "الله تعالی سے معافی اور عافیت کا سوال کرو."
"انہوں نے بیان کیا: "پھر میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: "مجھے کوئی چیز بتلا ہے کہ اس کے ساتھ دعا کروں۔"

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مشکھ آئے آنے فرمایا:''اے عباس!اے رسول الله مشکھ آئے آئے کے چچا!اللہ تعالیٰ سے دنیاو آخرت میں عافیت کا سوال کرو۔''

ال حدیث شریف میں آنخصرت منظے آنے نے اپنے محترم بچپا کودوران تعلیم دود فعہ ندا دی۔ ایک دفعہ: ' یاعباس' اور دوسری دفعہ: ' یاعم رسول منظے آنے آیا' کے الفاظ مبار کہ ہے۔

٢\_افي بن كعب رضائفه كوندا:

الم مسلم رحمه الله تعالى في حضرت الى بن كعب والله الله الله الله عنه الله منه الله معك أعظم ؟ ".

و كتاب الله معك أعظم ؟ ".

قَالَ: قَلْتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ

ل المسند، رقم الحديث ٢١٤١٣،١٧٨٣. يض احمر شاكر في السادكومي قرار ديا\_ ( الماحظة المسند، رقم الحديث ٢١٤١٣،١٧٨٣. يشخ الباني في من السمند ٢١٤/٣) ؛ شخ الباني في من السمديث كو [ منح ] كبائ در الماحظة بو: صحيح المحامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث ٢٩٣٨ – ٢٩٣٧، ٢٠٢٢).

اعظم? ".

قَالَ: قُلْتُ: "اَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ." قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدرِي، وَقَالَ: " وَاللَّهِ! لِيَهُنِكَ الْعِلْمُ أَبَاالُمُنُذِر! ". 4

"رسول الله ططحة ألى الشادفر مايا:" الالمنذر! كيا تحقي خبر كه تيرك بالله ططحة ألى الله كالمنظم الله كالمنافر مايا:" الله كالمن كالب الله كالمن كالمنافر كالمنافر كالمنافر كالمنطقة المنافر كالمنطقة المنافر كالمنطقة المنافر كالمنطقة المنافرة الله المنافرة ال

آپ مشطَّقَ إِنَّ نَ فَرَمَا يَا: "الله المُعَدَر! كيا تو جانتا ہے كہ تيرے پاس كتاب الله كى كون ك آيت سب سے زيادہ عظمت والى ہے؟"
انہوں نے بيان كيا: بيس نے عرض كيا: "اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُم."
انہوں نے بيان كيا: "آخضرت مشَّقَ إِنَّ نَ مِيرے سينے بيس مارا اور فرمايا: الله تعالى كي شم ايا المنذر! تخفي علم مبارك ہو۔"

اس مدیث شریف میں ہم و یکھتے ہیں کہ آنخضرت مطیقاتی نے آیت الکری کی شان وعظمت اجاگر کرنے سے پیشتر حضرت الی بن کعب رٹائٹ کو دو دفعہ ان کی کنیت ابال منذر کے ساتھ ندا دی اور ان کے سیج جواب بتلانے پرشاباش دیتے ہوئے پھر انہیں کنیت کے ساتھ بکارا۔

<u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں موجود دیگرفوا کدمیں سے چندا کی درج ذیل ہیں:

له صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قضلٌ سورة الكهف وآية الكرسي، رقم الحديث ٢٥٨ ، ١٨٨٥ (٨١٠)، ٢/١٥٥.

#### (3(Inm)を) (3(I

﴿ شَاكُره كَى تَكْرِيم كَهُ آنخضرت مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَوَ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

فِيُهِ تَبُحِيُلُ الْعَالِمِ فُضَّلاَءَ أَصُحَابِهِ، وَ تَكُنِيَتِهِمُ ". له "اس[ حدیث] میں عالم کی اپنے لائق شاگر دوں کی عزت افزائی کرنا، اور انہیں کنیت سے ناطب کرنا[ ثابت ہوتا] ہے۔"

﴿ نِي كُرِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَاللَّهُ كَاللَّهُ الرَّالُّروكِ على بات كم تعلق استفسار كرنا \_ على

اظہار مسر ت اور تعلق کی غرض ہے استاد کا شاگر د کے جسم کے کسی جھے پر مار نا۔ عل

اس[ حدیث] میں (دینی) مصلحت کے پیش نظر تعریف کرنے کا جواز ہے۔ جب کہ [ معدوح] کی علم میں پختگی اور تقوی کے رسوخ کی بناپراس کی خودسری کا اندیشہ نہ ہو۔ سے ۳: مسلمان خواتین کوندا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ منالٹیئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

له شرح النووي ۹۳/٦ مزيرتفيل كي ليكتاب هذا كصفحات ٩٣/٦ و مريرو يكيئه الله شرح النووي ٩٣/٦ و مريرتفيل كي لتب هذا كصفحات ٢١٦ - ٢٢١ رويكي كي المسابق ٩٣/٦ و النبار مي تفعيل كتاب هذا كصفحات ١٣٣١ و يكيئه من النبار كي المناب من النبوي ٢٢١ و النبوي ٩٣/٦ و النبوي ٩٣/٦ و النبوي ٩٣/٦ و النبوي ٩٣/٦ و

اس حدیث شریف میں آتخضرت منظام آیا نسآءً المُسلِمَاتِ] کی ندائے مبارک سے دومرتب نوازا۔

### ج:مخاطب کوتین مرتبه ب<u>کارنا:</u>

ا\_معاذبن جبل خالفين كوندا:

ا مام بخاری اورا مام سلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت معاذبن جبل مُثالثُون ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنْتُ رَدِفَ النَّبِيِّ ظَلَّالَكُمَ النَّبِيِ ظَلَا مُوَخِّرَةُ الرَّحُلِ، فَقَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ! ".

قُلُتُ: " لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكَ ".

ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ!".

قُلُتُ: " لَبِّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَسَعُدَيُكَ ".

نُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ!".

قَالَ: " هَلُ تَدُرِيُ مَا حَقُّ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ ؟.

له الأدب المفرد، باب لا يؤذي جاره، رقم الحديث ١٢٣، ص٥٨. شيخ الباني ني اس مديث كو السيح ]قرارويا بـ ( الماحظه مو: صحيح الأدب المفرد ص ٥٤).

قَالَ: " قُلُتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: " فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنُ يَّعُبُدُوهُ وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا ".

نُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: " يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ!".

قُلُتُ: " لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظِينَ وَسَعُدَيُكَ ".

قَالَ: " هَلُ تَدُرِيُ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِك؟ ".

قَالَ: "قُلُتُ: "اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ ".

قَالَ: "أَنُ لا يُعَدِّبَهُمُ ". ك

'' میں نبی منطق آنے کے پیچھے سوارتھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوہ کے آخری جھے کے سوااور کچھ [ حائل] نہ تھا۔ تو آپ منطق آنے نے فرمایا:''اے معاذبن جبل!''

میں نے عرض کیا: ''میں حاضر ہوں ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مطبقہ آیا ہے اور آپ کی اطاعت گزاری میری سعادت ہے! آپ کی طاعت گزاری میں میری سعادت ہے!'' طاعت گزاری میں میری سعادت ہے!''

پهرآب منظارَ تا تعور ی در چلتے رہے، اور پهر فر مایا: "اے معاذین جبل"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یا رسول الله بنگلی او سَعُدیُك"
پهرآب منظارَ تا تعوری در چلے۔ پهر فر مایا: "اے معاذین جبل"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یار سول الله فیلی او سَعَدیُك"
میں نے عرض کیا: "لَبَّینُكَ یار سول الله فیلی او سَعَدیُك"
آب منظام آیا نے فر مایا: "کیاتمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی کا بندوں پر کیات ہے؟"

له صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى، رقم الحديث 1000، ٢٣٧/١١ ؛ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا، رقم الحديث ٤٨ ( ٣٠) ، ١/٨٥ ؛ الفاظ عديث مملم كيال

انہوں نے بیان کیا: '' میں نے عرض کیا: '' اللہ تعالی اور ان کے رسول منظاماً آتے آج زیادہ جانے ہیں۔''

آپ مظفی آیا نے فرمایا: "بلاشک وشیداللہ تعالیٰ کا بندوں پر بیری ہے کہ وہ ای کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھیرا کیں۔ " پھرآپ مظفی آیا تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر فرمایا: "اے معاذین جبل!" میں نے عرض کیا: "لیک یا رسول اللہ مطفے آیا تھی وسعد یک۔" آپ مطفی آیا نے فرمایا: "کیا تمہیں علم ہے کہ جب بندے بیریں کے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟"

انہوں نے بیان کیا :''میں نے عرض کیا:'' اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اللہ مِنْظَوَمَدِنَمُ زیادہ جانتے ہیں۔''

آب ﷺ نفران نه دے۔"

ہم اس حدیث شریف میں ویکھتے ہیں کہ آنخضرت ملطے کی آخضرت معافر وہا تھے۔ کو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق بتلانے سے پیشتر تین مرتبہ ان کے نام کے ساتھ پکارا اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق بتلانے سے پہلے پھرایک دفعہ ان کے نام کے ساتھ ندا فرمائی۔ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق بتلانے سے پہلے پھرایک دفعہ ان کے نام کے ساتھ ندا فرمائی۔ ذلِكَ فَضُلُ اللّٰهُ يُورِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيم.

الم م نووى رحمه الله تعالى اس تكرار كى حكمت بيان كرت موية تحرير كرت بين:
" وَأَمَّا تَكُوِيُرُهُ فَيُلِيَّكُمُ لَ نَذَاءَ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فَلِتَا كِيُدِ الإهتمام بِمَا يُخْبِرُهُ، وَلِيَكُمُلَ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورِيَ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورِيمُ وَلِيكُمُلَ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورِيمُ وَلِيكُمُلَ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورِيمُ وَلِيكُمُلُ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورِيمُ وَلِيكُمُلُ تَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورُونُ وَلَيْكُمُ لَتَنَبُّهُ مُعَاذٍ فَعَلَيْهُ فِيمًا يَسْمَعُهُ." كُورُونُ وَلَيْكُمُ لَوْلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْمًا يَسْمَعُهُ." كُورُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ ولِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيكُونُ وَلَي وَلِيكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيكُونُ وَلِيكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُولُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُ

" أتخضرت ينشي عَلَيْم كمعاذ فالنيئ كوباربارنام ليكر بكارني سيمقصوديه

له مینی اس کی عبادت کریں اور کمی کواس کا شریک نه کنمبرا کیں۔ کے شرح النو وی ۲۳۱/۱.

تھا کہ جو بات بتلائی جارہی ہے اس کا خوب اہتمام کیا جائے اور اس کے سننے کے لیے ہمہتن گوش ہوجا کیں۔'' حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" وَفِي رِوَايَةٍ: " ثُمَّ قَالَ مِثْلَةً ثَلَاثًا " أَيُ النِّداء وَالإِجَابَة، وَهُوَ لِتَأْكِيُدِ الإِهْتِمَامِ بِمَا يُخْبِرُه بِه، وَيُبَالِغُ فِي تَفَهَّمِه وَضَبُطِه. "له "أورايك روايت مين ب: " پھرآ پ طِشْهَ اَلِيْمَ فَي الله عَلَى الله عَلَى الله مِن الله مِن الله مِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مِن الله عَلَى الله الله عَلَى الله

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

نی کریم ملطے علیہ بحثیت معلم ] کے حوالے سے حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

ا تخضرت الشيئية كي تواضع كهاي شاكردكواي بمراه سواركيا ـ عند الشيئية

ﷺ آنخضرت مِشْئِیَا کی راہتے میں سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنا تھ اور اس میں اپنی اُمت کی تعلیم وتر بیت کے لیے شوق واضح ہے۔ سے

﴿ ﴿ وَفَعَهُ مِدَاكَ بِعَدَ آنَحُضَرَتَ الشَّيَّةِ إِنَّ كَا تَوْقَفَ فَرِمَانَا جِيهَا كَهُرُوايِت مِينَ ہِے: ' فَهُمَّ سَادَ سَاعَةً ''[ پھر آپ مِلْتُهَ عَقُورُ کی دیر چلتے رہے۔] حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

ل ملافظه بو: فتح الباري ۲۲۹/۱۱.

ع اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب حد اسے صفحات ۱۳۵۵ ساس و کیھئے۔ سے اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظ ہو: راقم السطور کی کتاب " رکائز الدعوۃ الی الله تعالیٰ " ص ۲۶۹۵، ۲۹۹، سمے اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظ ہو: راقم السطور کی کتاب "المحرص علی هدایة الناس "ص۷۵، ۵۰،

فِيُهِ بَيَانٌ أَنَّ النِّدَاءَ الثَّانِي لَمُ يَقَعُ عَلَى الْفَوْرِ، بَلُ بَعُدَ سَاعَةٍ. لَهُ اللَّهِ بَيَانٌ أَنَّ النِّدَاءَ الثَّانِي لَمُ يَقَعُ عَلَى الْفَوُرِ، بَلُ بَعُدَ سَاعَةٍ. لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اوراس میں بتلائی جانے والی بات کے بارے میں حضرت معافر وہ کاٹھٹے کے سوق کو ابھار نے کے لیے آپ ملٹے کی آئی کے سوق کو ابھار نے کے لیے آپ ملٹے کی آئی کے اہتمام کا اظہار ہوتا ہے۔

﴿ اللہ مَا خَضَرت مِلْ کَے اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے اللہ تعالیٰ پر حق کو بیان کرنے کے لیے اسلوب استفہام استعال فرمایا۔ بلاشک وشبہ اس سے مخاطب کو متوجہ کرنے میں بہت مدوملتی ہے۔ عق

٣: عقبه بن عامر فالنين كوندا:

ب کر اللہ اللہ تعالی نے عقبہ بن عامر المجھنی منافق سے روایت نقل کی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے عقبہ بن عامر المجھنی منافق سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" بَيْنَا أَنَا أَقُودُ لِرَسُولِ اللّهِ ظَلَيْكَ أَلَا مِنَا أَنَا أَقُودُ لِرَسُولِ اللّهِ ظَلَيْكَ أَرَاحِلَتَهُ فِي غَزُوَةٍ إِذُ قَالَ: " يَا عُقُبَهُ! قُلُ ".

فَاسُتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: " يَا عُقُبَةً! قُلُ ".

فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: " مَا أَقُولُ؟ ".

فَقَالَ: "﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ فَقَرَأُ السُّوْرَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ وقرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ "."

ل ملاحظه و: فتح الباري ١١/١٣٠٠

س اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱ پر ملاحظ فرمائیے۔ سمج سنن النسائی، کتاب الاستعادة، ۲۰۱۸ . شیخ البانی نے اس حدیث کو [ سیح ] قرار دیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: صحیح سنن النسائی ۲۰۰۲ ) .

'' میں ایک غزود میں رسول اللہ منطق آنے کی سواری کو ہا تک رہا تھا تو آپ نے فرمایا:''اے عقبہ!تم کہو۔''

میں[آپ کی جانب]متوجہ ہوا۔آپ مطنع کی اُنے پھر فرمایا: 'اے عقبہ! تم کہو۔' میں متوجہ ہوا، تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، تو میں نے عرض کیا: ''میں کیا کہوں؟''

آپ طَنَّوَا اَنْ اَلَّهُ أَحَد ﴾ پن آپ طَنْ اَلَهُ أَحَد ﴾ پن آپ طِنْ اَلَهُ اَحُو اُللهُ أَحَد ﴾ پن آپ طِنْ اَلَهُ اِرِبِ بِهِ اِللهُ اَحُو اُللهُ اِللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ال حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مشکیکی نے نے تعلیم دینے ہے بل حضرت مشکیکی نے نے بارک حضرت عقبہ رفائش کو تین مرتبدان کے نام کے ساتھ ندائے مبارک سے نوازا۔ مبارک ہوسید ناعقبہ رفائش کو یہ سعادت! وَ مَا یُلَقَهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ.

#### *حدیث شریف میں فائدہ دیگر:*

اس حدیث شریف سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ آنخضرت ملطے کا آخ عقبہ زنائنہ کودوران سفر تعلیم دی۔ له

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آنخضرت میشے آنے ہے دوران تعلیم مخاطب کواس کے نام ، کنیت یالقب سے بکارنا ثابت ہے اورسلسلہ تعلیم میں اس بات کا اثر اہل فہم ونظر سے مخفی نہیں۔

ا اس سلسلے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب ھذا کے صفحات ۲۲۔ ۲۸ اور راقم السطور کی کتاب [رکائز الدعوۃ الی اللہ تعالی ] کے صفحات ۲۲۹۔۲۲۹ .



#### (10)

## شاگر دوں کے بعض اعضائے جسم کوچھونا

سیرت طیبہ ہے میہ بات ثابت ہے کہ دوران تعلیم تنبیہاورانس ومودت کے اظہار کی غرض سے نبی کریم منتظ کی اپنے شاگر دوں کے بعض اعضائے جسم کوچھوتے تھے۔اس سلسلے میں تو فیق الٰہی سے ذیل میں چندا یک شواہد پیش کیے جارہے ہیں :

### ا ـ ابن مسعود والله كي تقيلي كودونول متصيليول مين لينا:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت عبدالله بن مسعود رفیاتیئی سے روایت نقل کی ہے کہوہ بیان کرتے ہیں:

"عَلَّمَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ ظَالِيَّا ،وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيُهِ، اَلتَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرُآنِ." له

"رسول الله طفی مین نے مجھے اس طرح تشہد سکھائی جیسے کہ آپ مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے اور اس وقت میری ہتھیلی آپ کی دونوں متھلیوں کے درمیان تھی۔"

ال حديث شريف من م و يكفت بي كرتشبد سكهات وقت آنخضرت طفي أن خطرت المنظم الله عضرت المنظم الله عن من المارك معزت ابن مسعود والنوائي كالمنت المنظم و ونول بابركت القليول كورميان ركها كس مقدر نصيب والى به ابن مسعود والنوائي كالقيل المرك فَضُلُ الله يُوْتِيهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ فُواللّٰهُ مُرافَقَةِ نَبِيلً مُ مُرَافَقَةِ نَبِيلً مُ مُحَمَّدٍ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

مله صحيح البخاري، كتاب الاستثفال، باب الأخذ باليد، جزء من رقم الحديث ٦٢٦٥ ، ١١/٥٦.

شخ عبدالحي لكصنوى رحمه الله تعالى في تحرير كياب:

" وآنچه در سیح بخاری در باب ندکور از عبدالله بن مسعود و الله مروی است "عَلَّمنِی رَسُولُ الله عَلِی الله و کَفِی بَیْنَ کَفَیهُ التَّشَهُ دَکَمَا يُعَلِّمنِی الله و الطَّياتُ الله الله و الطَّياتُ الله و الطَّيابُ الله و الطَّيابُ الله و الطَّيابُ الله و الله و الطَّياتُ الله و الله و الله و الطَّيابُ الله و الله و الله و الله و الطَّيابُ الله و الله

### ۲۔ ابو ہر رہے ہ وضائنہ کے ہاتھ کو تھا منا:

امام ترفدى رحمه الله تعالى في ابو مريره وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ل محموعة فتاوى ٢/٣٥٢ منقول از: المقالة الحسني في سنية المصافحة باليد اليمني،للعلامة المباركفوري ص٥٧.

إِلَى جَارِكَ تَكُنُ مُؤُمِنًا، وَأَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفُسِكَ تَكُنُ مُسُلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحِكِ ثُمِينتُ الْقَلْبَ". ٥٠ ‹‹ رسول الله ﷺ عَيْنَ نِے ارشاد فرمایا: ' ' کون مجھ سے یہ باتیں سیکھ کران پر خود ممل کرے گا، یا کسی ایسے تھن کوان کی تعلیم دے گا جوان پڑممل کرے؟'' ابو ہریرہ زنائیز نے عرض کیا:'' میں یارسول اللہ طشکے آئے !'' يس آب المنظمة إلى في ميرے ماتھ كو بكر ااور يا في [ باتوں ] كو ثار فرمايا: '' ممنوعہ چیزوں سے بچو ،تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ الله تعالى نے تمہارے لیے جوتقیم فرما دیا ہے اس پرراضی ہوجاؤ ،لوگوں میں ہے سب سے زیادہ تو نگر ہو جاؤ گے۔اینے پڑوی کے ساتھ احسان کرو، مومن بن جاؤگے \_لوگوں کے لیے وہی پیند کرو جواپنے لیے کرتے ہو مسلمان بن جاؤگے۔زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کومردہ کر دیتاہے۔'' اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطفی کی نے تعلیم کے وقت ابو ہریرہ دنائنی کے ہاتھ کو پکڑا۔

حدیث شریف میں دیگرفوا ئد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذیل ہیں:

﴿ آنخضرت مِلْتَهُوَيْمَ كَا اسلوب استفهام [ كون ہے .....؟ ] استعال كركے حاضرين كومتوجه كرنا اور بات جانے كے ليے ان كے شوق كوا بھارنا - علم

ا پہنچ ہاتوں کو بیان کرنے کے لیے آنخضرت مشکھیا کا شار کرنا۔ول و دماغ میں معلومات رائخ کا شار کرنا۔ول و دماغ میں معلومات رائخ کرنے کے لیے اس انداز بیان کا اثر اہل فہم ونظرے پوشیدہ نہیں۔

مله جامع الترمذي، أبواب الزهد عن رسول الله في الله المنظمية ، وقم الحديث ٢٣٠٥ - ٤٨٦/٦ - ٤٨٧. تَحْ البالى نے اس صديث كو [حسن] قرار ويا ہے - ( الماحظہ ہو: صحيح سنن الترمذي ٢٦٦/٢ ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث ٩٣٠ ، ٢٣٧/٢ - ١٤٠).

کے اس بارے میں تفصیل کتاب ھذا کے صفحات ۲۱۳ - ۲۲۱ پر ملاحظ قرما سیے۔

### سا\_معا ذر النيز كم ماته كوتهامنا:

امام ابو داود اور امام ابن حبان رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل مظافیٰ ہے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ: " يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ! إِنِّي لَا يُعَادُ! وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ ".

فَقَالَ: " أُوصِيُكَ يَا مُعَادُ الاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ ". تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ". "رسول الله مَضْعَظِمْ فَيْ ان كَه باته كو پكر ااور فرمايا: "احمعاذ! الله تعالى كاتم! "رسول الله مَضْعَظِمْ فَيْ ان كَه باته كو پكر ااور فرمايا: "احمعاذ! الله تعالى كاتم!

بلاشک وشبه میں جھے ہے جب کرتا ہوں۔ پھر آپ ملطے کانے فرمایا: 'اے معاذ! میں مجھے دصیت کرتا ہوں کہ تو کسی فرض نماز کے بعد ریہ کہنانہ چھوڑنا:

"اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ".

[اے میرے اللہ! اپناذ کر کرنے ، اپناشکر کرنے اور اپنی عمدہ عبادت کرنے میں میری اعانت فرما۔]

وَأُوْضَى بِذَلِكَ مُعَادٌ الصَّنَابِحِيَّ، وَأَوْضَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا . عَبُدِ الرَّحُمٰن وَ السُّنَابِ اللهِ عَبُدِ الرَّحُمٰن وَ السُّنَابِحِيُّ أَبَا .

"ای بات کی وصیت معاذ مناشئ نے الصنا بھی تھ کو اور الصنا بھی نے

له سنن أبي داود، أبواب قيام الليل، باب في الاستغفار، رقم الحديث ١٥٢٢، ١٥٢٩؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، فصل في القنوت، ذكر الأمر بسؤال العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب الصلاة، رقم الحديث العبد ربه حل وعلا أن يعينه على ذكره وشكره وادوك بين المام نووى في اس حديث ك [استادكو معين] كرام عرب مديث كل العبود ١٩٩٤، ١٥ ورشخ الباني في اس كوا مي آثر ادويا ميد (الماحظم من أي داود ١٩٤١)؛ اورشخ الباني في اس كوا مي داود ١٩٤١). يون صحيح سنن أبي داود ١٨٤/١). الهربال الصنابعي : حضرت معاذ زرائية كرشا كرد

ا يوعبدالرحمٰن ٤٠٠ كوكى-''

مدیث شریف میں دیگرفوا <u>کد:</u>

صدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دومندرجہ ذیل ہیں:

جَهُ آنخضرت مِلْتُنَكِّرَةً نے حضرت معاذرہٰ کُنٹی کوتعلیم دینے سے پیشتر دو دفعہ ان کے نام کے ساتھ اظہارِ اُلفت وانس میں نام کے ساتھ اظہارِ اُلفت وانس میں اس کی تا ثیرا کی واضح حقیقت ہے۔ تاہ

﴿ تعلیم دینے سے قبل آنخضرت منظم آلی سے شاگردسے اپن محبت کا طفا اظہار فر مایا اور شایداس میں بیاشارہ تھا کہ ان کی اس تعلیم کے پس منظر میں شاگرد کے لیے اخلاص و محبت کے سوا پھے نہیں ۔ کسی نے کیا خوب کہا: "اَلتَّالِیُفُ قَبُلَ التَّعُلِیْمِ. " دیعی تعلیم سے قبل دلوں کومو ہنا جا ہے۔ "اور حدیث شریف میں بیان کردہ آنخضرت منظم آلی کا طرز عمل اس کی حقیقی اور سی محملی صورت ہے۔ فصلو آٹ رَبِی وَ سَلَامُهُ عَلَیْهِ.

#### ابن عمر والنيم كشان كوتها منا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر بنائل اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِمَنكي فَقَالَ: "كُنَّ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيلٍ". " عَ عَرِيبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيلٍ". " ق

" رسول الله منطقيني نے ميرے كندھے كو بكر كر فرمايا:" ونيا ميں اس طرح

له (ابوعبدالرحس): الصنائجي كي شاكروب

مع اس بارے میں تغمیل کماب هذا کے صفحات ۱۱۸\_۱۳۰ ریگزر چکی ہے۔

مل صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الله كان في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" رقم الحديث ٢٣٣/١١،٦٤١.

ر ہوگویا کہتم مسافر ہویاراہ گزار۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مشکھیے نے وقتِ تعلیم ابن عمر بنائیا کے شانے کوتھا ما۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" فِي الْحَدِيُثِ مَشَّ الْمُعَلِّمِ أَعُضَاءَ الْمُتَعَلِّم عِنْدَ التَّعُلِيم، وَالْمَوْعِظَةِ ، وَذَلِكَ لِلتَّانِيُسِ وَالتَّنْبِيهِ ، وَلَا وَالْمَوْعِظَةِ ، وَذَلِكَ لِلتَّانِيُسِ وَالتَّنْبِيهِ ، وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ غَالِبًا إِلَّا بِمَنْ يَمِيلُ إِلَيْهِ. "له

" مدیث میں معلم کے متعلم اور واعظ کے اپنے مخاطب کے اعضاء کوچھونا
[ ٹابت ہوتا] ہے اور ایسا اظہار انس اور تنبیہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ایسا طرز عمل غالبًاس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ ولی لگاؤہو۔'' کے ابن عباس ضافتہا کے کند ھے بر ماتھ رکھنا:

لے فتح الباري ۱۱/۲۳۵.

کے المسند، رقم الحدیث ۱۲۷۷، ۱۲۷۴، ۱۲۷۴، اس حدیث کے بارے میں حافظ پیٹمی نے تحریر کیا ہے:"احمد اور الطیر انی نے اس کو کئی اسمانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔" انہوں نے یہ بھی لکھا ہے:"احمد کی روایت کی دو سندیں ہیں اور ال کے روایت کرنے والے میچ کے راوی ہیں۔" (محمع الزوائد ۲۷۶/۹) ایشنے احمد شاکر نے اس کی [اسناد کوئیجی ] قرار دیا ہے۔ (طاحظہ ہونھا مش المسند ۲۷/۳).)

سے سعید نے شک کیا کہ ابن عباس بڑ گھنانے[علیٰ تکیفین] کے الفاظ استعال کیے یا [علیٰ مُنکِین] کے اللہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں عبارتوں میں کوئی فرق نہیں الکین انہوں نے ادائے امانت ہی کے بیش نظر روایت میں بدا ہونے والے شک کا اظہار کردیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

اورتفسيرسكها ديجيے-''

اس مدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت میشیکی آنے اپنے ننھے شاگر د کے شانے پر اپنا دستِ مبارک رکھا۔

حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

صدیث شریف سے میہ می واضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے اپنے شاگرد کے لیے دعا فرمائی۔ تاکیف قلب اور شاگرد کی حوصلہ افزائی میں دعا کی اہمیت چندال محتاج بیان نہیں۔ ہے

#### ٢ \_ ابومحز وره زائن کے سرکو حجونا:

امام ابوداو درحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومحذورہ رہائٹی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! عَلِّمُنِي سُنَّةَ الْأَذَاتِ"

قَالَ: " فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي .

قَالَ: " تَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ""

" میں نے عرض کیا: " یارسول الله منظے مینے الجھے مسنون اذان سکھا دیجیے۔ "

انہوں نے بیان کیا: ''پی آپ مشامین نے میرے سرکے اگلے حصے کو چھؤا،

(اور) فرمایا: "تم کبو: "الله اکبر،الله اکبر،الله اکبرالله اکبر....الحدیث"

اں حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آپ مشکھائی نے تعلیم اذان کے وقت حضرت ابومحذورہ مخالفیز کے سرکے اگلے حصے کومس فرمایا۔

ل اس مليل من تفعيل كتاب هذا كصفحات ١٨٨١-٥٠ برملاحظ فرماية-

من ابى داود ، كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان ، رقم الحديث ١٢٥/١ . في البانى من ابى داود ، كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان ، رقم الحديث ١٢٥/١ . في البانى من ابى داود ١٠٠/١) .

(学(ILV) 多) (学(ILV) ででは、 (学(ILV) で) (学(

الله اكبرا بيه حفرات وكالفيم كن بخت اور نعيب والے منے كه تمام مخلوق كے ماتھوں ميں سے سب سے زيادہ معزز ومحرم اور بابركت ماتھ نے ان كے اجمام كے بعض حصول كومس فرمايا۔ اللهم إنّا مَسَأَلُكَ مُرَافَقَةَ نَبيتَ عَلَيْنَ فَي جَنّاتِ النّعِيم. إنّاكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

منتبيه:

فتنہ کے خوف یا تہمت کے اندیشہ کی صورت میں معلم قطعی طور پراپنے شاگر دوں کو نہ چھوئے ، کیونکہ تہتوں کے مواقع اور جگہوں ہے وُ ورر ہے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔





#### (11)

## تنبيه اوراظها تعلق كے ليے ضرب لگانا

نی کریم منظور تعلیم و تربیت کے دوران بسا اوقات اپنے شاگردوں کو ضرب رکاتے ۔ حضرات صحابہ میں تھا تھے ساتھ ایسا کرنے میں آپ کے پیش نظرانس ومودت کا اظہار اور بتلائی جانے والی بات کی طرف انہیں متوجہ کرنا ہوتا تھا۔ تو فیق الہی ہے اس سلسلے میں چندا کی شواہد چیش کیے جارہے ہیں:

#### ا عباس فالنيز كي سينے برضرب لكانا:

حضرات ائمہ احمد ، ابو یعلی اور حاکم رحمہم الله تعالیٰ نے حضرت ام الفضل بن عباس ٹنگاخیہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَمِّهِ وَهُوَ شَاكِ ، يَتَمَنَّى الْمَوُتَ لِلَّذِي هُوَ فِيهِ مِنُ مَرَضِهِ ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِيدِهِ عَلَىٰ صَدُرِ الْعَبَّاسِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ صَدُرِ الْعَبَّاسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

ا المسند ۱۳۳۱ (ط: المكتب الاسلامي) ؛ ومسند أبي يعلى الموصلي ، رقم الحديث (۲ (۷۰۷)) ۲۲، ۱۹ (ط: المستدرك على الصحيحين ، كتاب المعنائز، ۱/ ۱۳۳۹ الفاظ طديث منداً لي يعلى على المستدرك على الصحيحين ، كتاب المعنائز، ۱/ ۱۳۳۹ الفاظ صحيت منداً لي يعلى كي بي امام عالم في الل صديث كوامام بخارى اور مسلم كي شرط ي [ محيح] قرار ديا به اور حافظ ذهبي في في الل كي تاييد كي بر الماحظه بوزالمستدرك على الصحيحين ۱/ ۱۳۳۹ والتلخيص ۱/ ۱۳۳۹)؛ منداً في يعلى كفاضل محقق في السي المنادكوجيد كها به مسند أبي يعلى كفاضل مسند أبي يعلى كفاضل مسند أبي يعلى ١ (٤٠٣/١).

"رسول الله مطفق آنے بیار پچاکے پاس تشریف لائے، [اور] وہ اپنی

یاری کی بنا پرموت کی تمنا کر دہے تھے۔ رسول الله مطفق آنے نے اپنے ہاتھ

سے عباس وخالفہ کے سینے پرضرب لگائی۔ پھر فر مایا: "اے رسول الله مطفق آنے نے

کے بچا! موت کی خواہش نہ سیجے۔ اگر آپ باتی رہے [اور] نیکیوں میں
اضافہ کیا تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر آپ باتی رہے اور کسی چیز

افعان فہ کیا تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر آپ باتی رہے اور کسی چیز

ایعنی غلطی اسے معذرت کر کے [اللہ تعالی کو ] راضی کر لیا تو یہ [ بھی ] آپ

کے لیے بہتر ہے۔ "

ال حدیث شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ رسول الله منظامیّن نے اپنے وست مبارک سے سینہ عباس والله پر ضرب لگائی۔ آنخضرت منظیّن آنے کا ایسا کرنا معاذ الله ایذاورین یا اظہار حقارت کے لیے نہ تھا، بلکہ اظہار موانست اور بتلائی جانے والی بات کی جانب کمل متوجہ کروانے کی غرض سے تھا، والله اُعَلَمُ بالصَّواب.

### ٢ على فالنيز كوضرب لكانا:

" لَمَّا بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلُتُ: " تَبُعَثُنِي وَأَنَا رَجُلُ حَدِينُ السِّنِ ، وَلَيُسَ لِي عِلُمْ بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ " وَأَنَا رَجُلُ حَدِينُ السِّنِ ، وَلَيُسَ لِي عِلُمْ بِكَثِيرٍ مِنَ الْقَضَاءِ " قَالَ: " فَضَرَبَ صَدُرِي رَسُولُ الله فَيُهِ الله فَالَّا وَقَالَ: " إِذْهَبُ ، فَإِنَّ الله عَزَّوَ جَلَّ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، وَيَهُدِي قَلْبَكَ " فَمَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ النَّيُنِ " له قَالَ: " فَمَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ النَّيُنِ " له قَالَ: " فَمَا أَعُيَانِي قَضَاءٌ بَيْنَ النَّينِ " له

ل المسند، رفع الحديث ١١٤٩، ١٢٦/١ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ شُخ شعيب ارنا دُوط اور ان كرفقاء ني ال حديث كو الشجح لغيره ] قرار ديا ہے۔ ( الماحظہ بو: (هامش المسند ٢/٢٥٣). "جب رسول الله مطفظ آلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا:" آپ مجھے مبعوث [ تو ] فرما رہے اور میں نوعم ہوں، اور مجھے [لوگوں کے درمیان] فیطے کرنے میں کچھ تجربہیں۔"

انہوں نے بیان کیا: '' رسول الله منظامین نے میرے سینے پرضرب لگائی ، اور فرمایا: '' جاؤ ، الله تعالی تمہاری زبان کو ثبات اور تمہارے ول کو ہدایت عطافر مائے گا۔''

انہوں نے بیان کیا: '' پس مجھے [ اس کے بعد] دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے نے [ مجھی بھی] عاجز نہیں کیا۔ ' [ یعنی میں ہر پیش ہونے والے قضیہ میں آسانی سے فیصلہ کر لیتا]

قَالَ: " مَا قُلُتَ؟"

فَأَعَدُتُ عَلَيهِ ، فَضَرَبَنِي بِرِجُلِهِ ، فَقَالَ: "مَاقُلُتَ؟".

فَأَعَدَتُ عَلَيهِ ، فَقَالَ: " أَللَّهُمَّ عَافِهِ أُواشْفِهِ".

قَالَ: " فَمَا اشْتَكَيْتُ ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعُدُ". 4

" رسول الله طفائلة ميرے پاس سے گزرے اور ميں مبتلائے درد تھا، اور ميں كہدر ہاتھا:" اے ميرے الله! اگر ميرا دفت اجل آ چكاہے، تو مجھے راحت د يجيے، [يعني موت د يجيے]، اورا گرامجي اس ميں مہلت ہے، تو مجھے

ل المسند، رقم الحديث ٤/٢،٦٣٧ . (ط: دار المعارف بمص)؛ في احمد شاكر في اسادكو المحارف بمص)؛ في احمد شاكر في اسادكو [ محمد] قراردياب ( الماحظه و: هامش المسند٢/٤٥) .

میں نے آپ کے روبروا پی بات کو ہرایا، تو آپ مظی کی نے اپنے پاؤں سے بچھے تھوکرلگا کر فر مایا: "تونے کیا کہا؟"

میں نے آپ کے سامنے ای بات کا اعادہ کیا ، تو آنخضرت منظے مین نے کہا: ''اے میرے اللہ! اس کو عافیت عطافر ماد یجیے یا[ آپ منظے مین نے کہا] اس کوشفاد یجے۔''۔

انہوں نے بیان کیا:''اس کے بعد بھی بھے اس درد کی شکایت نہ ہوئی۔''
بہلی حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مطفظ آنے نے حضرت علی خالفیا کے سینہ پرضرب لگائی اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے قدم مبارک سے انہیں تھوکر لگائی۔

## ٣ - قيس خالفير كوقدم مبارك \_\_ هوكر:

الم مرّ مَدَى رحم الله تعالى في حضرت قيس بن سعد بن عباده وَاللهُ السَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلُت: "بَلَىٰ".

قَالَ: "لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ". ك

لى جامع الترمذي ،أحاديث شنى من أبواب الدعوات ، باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، رقم الحديث ١٠٥١، ، ٢٥٨١ . ١١م ترفري نے اس حديث كو [حس سيح غريب] قرار ديا به الله ، رقم الحديث ٢٥٨١ ، ٢٠١١)؛ علامه مماركوري نے تحريکيا ہے كداس كوامام احمداور امام عالم نے روایت كيا ہے ۔ امام عالم نے امام بخارى اور امام مسلم كى شرط بر [سيح ] كما ہے ۔ (ملاحظه مون تحفة علی مسن الأحوذي ١٠١٠)؛ شخ المائي نے اس كو [سيح ] قرار دیا ہے ۔ (ملاحظه مون صحبح سنن الترمذي ٢٠١/٤) .

" یقینان کے باپ نے فدمت کی غرض ہے انہیں ہی مطنع آلے آئے کے حضور پیش کیا۔" انہوں نے بیان کیا:" میرے پاس سے نبی مطنع آلے آئے گر رے اور میں تب نماز ادا کر چکا تھا، تو آپ مطنع آلے آئے نے اپنے قدم سے مجھے تھوکر لگا کر فرمایا:" کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تہاری راہنمائی نہ کروں؟"

مِي نِعُرضَ كِيا: "كيونَ بِين "إضرور فرما كين] آب مُشْيَعَةِ فِي فِي مايا: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِاللَّهِ."

اس حدیث شریف سے بیواضح ہے کہ آنخضرت طفیح آئے نے تعلیم کے وفت حضرت منطق آئے نے نے تعلیم کے وفت حضرت قبیس بنائے کی کو اپنے قدم مبارک سے تھوکر لگائی اور آپ میلئے آئے کی کے طرزِ عمل اظہارانس و مودت اور تنبیہ کے لیے تھا۔

علامه مبارک پوری رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: "فَضَرَ بَنِيُ بِرِ جُلِهِ آيُ لِلتَّنْبِيُهِ" بِی آپ نے جھے اپنے قدم سے تنبیدی غرض سے تھوکرلگائی۔ یک حدیث شریف میں فائدہ ویگر:

نبی کریم طفی آن اسلوب استفهام استعال کرتے ہوئے فرمایا: '[کیا میں جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز ہے کی طرف تمہاری راہ نمائی نہ کروں؟] تا کہ حضرت قیس زائش بتلائی جانے والی بات کے سنتے بچھنے کے لیے سرا پاشوق بن جا کیں۔ کے رب ذوالجلال کی طرف سے لا تعداد اور دائی ورود وسلام ہوں ہمارے نبی منظم آنے نہ پر۔ وہ اپنے شاگردوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدرخواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت شاگردوں کو فیض یاب کرنے کے لیے کس قدرخواہش مند تھے! اور ہم ناکاروں کی کیفیت کیا ہے؟ إلى الله المشتکی اے رب حی و قیون میں سلسلہ تعلیم میں اور زندگ کے ہر شعبے میں این بارب العالمین۔

لم تحفة الاحوذي٣٠/١.

سے اس یارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظہ فرما ہے۔



#### (12)

## شاگردوں کے لیے دعا

ہمارے نبی کریم منتظ کی آئے اپنے شاگردوں کے لیے دعا فر مایا کرتے تھے۔ آپ منتظ کی آئے اللہ ان کی فر مائش پر اور بسا او قات خود بھی ان کے لیے دعا فر ماتے۔ بید دعاعلم کے متعلق بھی ہوتی ، اور اس کے علاوہ خیر کی دیگر باتوں کے بارے میں بھی۔

شاگرد کی محترم اُستاذ کی اینے لیے دعا سے خوشی و اطمینان چنداں مختاج بیان نہیں اور جب بیدعا مخلوق کے معزز ترین معلم ومر بی نبی کریم میشنگرین کی جانب سے ہو، تو پھرشا گردول کو حاصل ہونے والی مسرت اوراطمینان کا انداز ہ کون لگا سکتا ہے؟

تو فیق الہی سے سیرت طیبہ ہے اس سلسلے میں ذیل میں چندا کیک شواہد پیش کیے جا \* . .

رے ہیں:

## ا۔ ابن عباس طافہا کے لیے کم کتاب کی دعا:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن عباس واللہ اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"ضَمَّنِيُ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّا فَيَالَ : "اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَاب." له "رسول الله مِنْكَوَلَا فَي مُحَد [سينے سے] لگایا، اور كہا: "الله! اس كو علم كتاب عطافر ماديجي۔"
اور كتاب سے مرادقر آن كريم ہے۔ "

ل صحيح البخاري ،كتاب العلم ، باب قول النبي اللهُمُّ عَلِمهُ الْكِتَابُ ،رقم الحديث ١٦٩/١،٧٥.

مل طاحظهمو: فتح الباري ١ / ١٧٠ وعمدة القاري ٢ / ٦٦.

اس مدیث شریف سے میدواضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے اللہ تعالی سے حضرت عبداللہ بن عباس بنائی کے لیے علم قرآن کریم عطافر مانے کی وعاکی ۔ اللہ کریم نے اپنے مبیب منظی آنے کی دعا کو قبول فرمایا اور ابن عباس بنائی نے امت میں سے ترجمان القرآن کا لقب پایا۔ ذلیک فضل الله یو تیه من یشت او الله دُوالفَضلِ الْعَظیم.

### ٢\_ ابو ہریرہ وظائنہ کے مومنوں کامحبوب بننے کی دعا:

الم مسلم رحمه الله تعالى في حضرت ابو بريره والني الناسكرة من وهي مُشُرِكة ، فَدَعَو تُهَا "كُنتُ أَدُعُو أُمِّي إِلَى الْإِسُلام ، وَهِيَ مُشُرِكة ، فَدَعَو تُهَا يَوُمًا ، فَأَسُمَعَتُنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيتُ وَيُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيتُ وَيُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَا أَكْرَهُ.

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّيُ كُنُتُ أَدُعُو أُمِّي إِلَى الْإِسُلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ ، فَأَسُمَعَتَنِي فِيلُكَ مَا أَكُرَهُ ، فَادُعُ اللّهَ أَنْ يَهُدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً."

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهَا ".

قَالَ: " فَرَجَعُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ظَلَّا اللهِ فَالْكَيَّةُ، فَاتَيْتُهُ، وَأَنَا أَبُكِي مِنَ اللهُ الفُرُحِ ". قَالَ: قُلُتُ "يَا رَسُولَ اللهِ! اَ بُشِرُ قَدِاسُتَجَابَ اللهُ دَعُوتَكَ وَهَدى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. "

فَحِمدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيُه، وَقَالَ خَيُراً .

قَالَ: " قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّهِ! أَدُعُ اللّهَ أَنُ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّيُ إِلَىٰ عَبَادِهِ الْمُؤُمِنِينَ ، وَيُحَبِّبَهُمُ إِلينَا ".

أِنَى رَجِيْدِ السَّوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَبَيْدَكَ هذا يَعْنِيُ اللهُ عَبَيْدَكَ هذا يَعْنِي أَنَا هُرَيْرَةً \_ وَأُمَّةً إِلَىٰ عِبَادِكَ المُؤمِنِيُنَ عَوَحَبِّبُ إِلَيْهِمُ المُؤمِنِينَ ".

فَمَا خُلِقَ مُؤُمِنٌ يَسُمَعُ بِي ، وَ لاَ يَرَانِي إِلاَ أَحَبَّنِي ". له "مسلم این مشرکه مال کواسلام [قبول کرنے] کی دعوت دیتار ہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی مشرکه مال کواسلام [قبول کرنے] کی دعوت دیتار ہتا تھا۔ ایک دن میں بنے انہیں دعوت دی ، تو انہوں نے رسول اللہ طفی آیا ہے ہوئے رسول میں میرے روبر دوہ بات کہی جو مجھے نا گوار تھی۔ میں روتے ہوئے رسول اللہ طفی آیا ہے انہیں دعوت دیا کرتا تھا اور وہ انکار کرتی تھیں۔ آئے میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے میرے سامنے انکار کرتی تھیں۔ آئے میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے میرے سامنے آپ کے متعلق وہ بات کہی ہے جو مجھے نا پند ہے۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا شہوے کہ دہ ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت عطافر مادیں۔ "

[بين كر] رسول الله منظ مَلِيّاً في كها: "الله! ابو مريره كى مال كو بدايت عطافر ماد يجيه "

میں نبی مطفظ میں دعا ہے نیک شکون لیتے ہوئے [ وہاں سے ] نکلا۔ جب

اله صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل ابي هريرة الدوسي وَكُلُّلُهُ، رقم الحديث ١٩٣٨ . ١٩٣٩.

میں آگھرکے اور وازے کے قریب پہنچاتو وہ بندتھا۔میری والدہ نے میرے قریب کی چاتو وہ بندتھا۔میری والدہ نے میرے قرموں کی جاپسی تو کہا:''ابو ہریرہ!اپنی جگہ ہی پررہو۔''

اور میں نے پانی کے گرنے کی آواز سن ۔ انہوں نے بیان کیا: ' انہوں نے مشل کیا، اپنی قیمض پہنی، اور جلدی میں دو پٹہ اوڑ ھے بغیر دروازہ کھولا، اور پھر کہنے لگیں: '' اے ابو ہریرہ! میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور گواہی دیتی ہوں کہ یقینا محمد ملطی آتے ان کے بندے اور رسول ہیں۔'' انہوں نے بیان کیا: '' میں رسول اللہ طیف آتے آتے کی طرف واپس پلٹا، اور میں خوشی ہے روتا ہوا آپ ملطی آتے آتے کی خدمت میں پہنچا۔''

انہوں نے بیان کیا: '' میں نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ طفی آنے اُ خوش ہو جائے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطافر مایا ہے اور ابو ہریرہ کی مال کو ہدایت عطافر ما دی ہے۔''

آنخضرت طفی آن بات فرمائی محدوثنا بیان کی ،اور بہترین بات فرمائی۔ انہوں نے بیان کیا: '' بیار سول الله طفی آنے الله تعالیٰ سے انہوں نے بیان کیا: '' میں نے عرض کیا: '' یا رسول الله طفی آنے الله تعالیٰ سے دعا سیجیے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کوا ہے مومن بندوں کا محبوب بنا دیں، اور انہیں ہما رامحبوب بنا دیں۔''

انہوں نے بیان کیا: '' رسول الله منظیمیّن نے کہا: '' اے الله! اسپے اس چھوٹے سے بندے سلامی ماں کواپے مومن میں مورث سے بندے سلامی ماں کواپے مومن بندوں کامحبوب بناد ہے۔ اور مومنوں کوان کامحبوب بناد ہے۔ ''

[اب] پیداوالاکوئی مومن ایبانہیں، جومیرے بارے میں سنے یا مجھے دیکھے ،مگروہ میرے ساتھ محبت کرتاہے۔''

ال حدیث شریف ہے ہے بات واضح ہے کہ آنخضرت منظ اللہ نے اپنے شاگرد

(3 Im) \$ > \$ (B) \$ (5 ) \$ >

ابو ہریرہ ڈٹاٹٹئز کی فرمائش پران کے اوران کی والدہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ مشکر آلئے کی دعا کوشرف قبولیت ہے نوازا۔

# س-جابر رضائنه کے لیے بیس مرتبہ استعفار:

'' رسول الله ﷺ نے اونٹ علوالی رات میرے لیے تجیس مرتبہ استغفار کیا۔''

ال حديث شريف كم طابق آنخضرت منظمًا في في في شاكر و كياي ايك اي رات من يَشاء والله دُوالُفَضُلِ رات من يَشاء والله دُوالُفَضُلِ اللهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَشَاء والله دُوالُفَضُلِ اللهِ يَوْتِيهِ مَنُ يَشَاء والله دُوالُفَضُلِ اللهِ عَظِيم.

# سم - جابر رضائنیز کے باغ کے لیے دعائے برکت:

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبدالله بنگائیا ہے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے اپنے شاگر دکو بتلایا:

" أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوُمَ أُحُدٍ شَهِيُداً، وَعَلَيُهِ دَيُنُ فَاشُتَدَّ الْغُرَمَاءُ في حُقُوقِهِمُ ، فَأَتَيَتُ النَبِيَّ ظَلَالْكُنَيَّا، فَسَأَلَهُمُ أَنُ يُقُبَلُوا تَمَرَ حَائِطِيُ

له حامع الترمذى ،آبواب المناقب، مناقب جابر بن عبدالله وَ المحدِّدُ المحدِيث ٢٠٠٦، الله وَ المحدِيث ٢٣٧/١، الم م ترفري ني الل عديث كو [حسن غريب سح ] كما ب-(المرجع السابق ٢٣٧/١)؛ نيز الماحظة بو:صحيح سنن الترمذ ٢٣٨/٣٠.

وَ يُحَلِّلُوا أَبِي ، فَأَبُوا ، فَلَمُ يُعُطِهِمُ النَّبِيُّ ظَلْقَالَ حَائِطِي وَقَالَ: «سَنَغُدُوا عَلَيْكَ ".

فَغَدًا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصُبَحَ. فَطَافَ فِي النَّخُلِ، وَدَعَا فِي ثُمَرِهَا بِالْبَرْكَةِ. فَجَدَدُتُهَا ، فَقَضَيُتُهُمُ ، وَبَقِي لَنَا مِنُ تَمُرِهَا ". ا

''یقیناً ان کے باپ غزوہ احد میں شہید کئے گئے اوران کے ذمہ قرض تھا۔ قرض خواہوں نے اپنے حقوق طلب کرنے میں سختی کی ۔ میں [اس سلسلے میں ] نبی مصلی فی خدمت میں حاضر ہوا، تو آب مطل فی نے ان سے سفارش کی کہوہ میرے باغ کا کھل لے کرمیرے باپ کے ذمہاہیے بقیہ حقوق سے دستبر دا ہو جا ئیں۔[لیکن] وہ نہ مانے ،تو نبی منظے ملیے آئیں میراباغ نه دیا،اورفر مایا:'' ہم کل تمہارے ہاں آئیں گے۔''

دوسرے دن صبح کے وقت آپ ملتے مَلَیْ مَارے ہاں تشریف لائے ، آپ ملتے مَلَیْ مَارے ہاں تشریف لائے ، آپ ملتے مَلَیْ نے تھجوروں کے درمیان چکرلگایا اوران کے پچل میں برکت کی دعا کی۔ میں نے اس باغ کے پھل کو کا ٹا ،ان کا قرضہا دا کیا اور ہمارے لیے [بھی]

اس کی تھجوریں پچ گئیں۔''

اس حدیث شریف ہے ہیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منطقے آئے نے اینے شاگرو کے مصیبت میں تھننے کے وقت دعا کی ،اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی دعا کو قبول فر مایا ، اورآپ کے شاگر د کے لیے غیر متوقع آسانی پیدا فر ما دی۔

۵۔انس طالنین کے لیے کنٹر ت وبرکت کی دعا:

امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس منافشہ سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے

لـه صحيح البخاري ، كتاب الاستقراض ، باب إذا قضى دون حقه أو حلَّله فهو حائز ، رقم الحديث ٥٠/٥، ٢٣٩٥،

(\$(10·)\$) (\$(10·)\$) (\$(10·)\$)

خلاصہ گفتگویہ کہ ہمارے نبی کریم ﷺ آپئے شاگردوں کے لیے فر مائش پراور بلا فر مائش بھی علم اور دیگر ہاتوں کے متعلق دعا فر ما یا کرتے ہتھے۔



له (ام سليم بناتلها): حضرت انس بناتشا كي والده محتر مهه

م صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل انس بن مالك رفي وقم الحديث (٢٤٨٠) ، ٤ ١ ٩٧٨ .



### (13)

# تفتكومين وضاحت اورتضهراؤ

ہمارے نبی کریم طنطق ہی تیز تنہ نہ ہولتے تھے، بلکہ آپ کی گفتگو میں اس قدر کھہراؤ اور وضاحت ہوتی کہ ہر سننے والا اس کوخوب اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس بارے میں توفیقِ الٰہی سے تین احادیثِ شریفہ ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

### ا ـ حديث جابر ضائند؛

امام ابوداودرحمه الله تعالى في حضرت جابر و الله على الله " كَانَ فِي كَلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل " رسول الله عَضْعَالِمْ كَي كُفتار مِين ترتيل [ يا ترسيل ] تقى \_"

امام طِبي رحمه الله تعالى شرح حديث ميس رقم طراز بين:

" [تَرُتِيُلٌ وَّ تَرُسِيُلٌ] تَرُتِيُلُ الْقِرَاءَ ةِ التَّأَنِيُ فِيُهَا وَالتَّمَهُّلُ وتَبييُنُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ. "عَه

'' قراً کت کی ترتیل ہے مراد اس میں تھہراؤ ،تو قف اور حروف وحر کات کا خوب واضح کرنا ہے۔''

ملاعلی قاری رحمه الله تعالی رقم طراز بیں:

" إِنَّ الْمُرَادَ مِنُهَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَجِّلُ فِي إِرْسَالِ الْحُرُوفِ،

له سنن أبي داود (المطبوع مع عن المعبود)؛ كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ، رقم المحديث المعديث المراديا به الهدي في الكلام ، رقم المحديث المحديث المراديا به المعديث المراديات المعديث المراديات المعديث المراديات المعديث المراديات المعديث المراديات المعديث المراديات المعديث المعديث

م شرح الطيبي ٢١/٩/١٢.

بَلُ يَلُبَثُ فِيُهَا ، وَيُبَيِّنُهَا تَبُيِيْنًا لِذَاتِهَا مِنُ مَخَارِحِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَتَمِيْزاً لِحَرَكَاتِهَا وَصِفَاتِهَا ، وَتَعِيزاً لِحَرَكَاتِهَا وَصَفَاتِهَا . وَخَلاصَةُ الكَلامِ نَفيُ الْعَجَلَةِ وَتَعِيزاً لِحَرَكَاتِهَا وَسُكَنَاتِهَا . وَخَلاصَةُ الكَلامِ نَفيُ الْعَجَلَةِ وَإِثْبَاتُ التَّوَدَةِ . " له

"بے شک اس سے مرادیہ ہے کہ آپ حروف کو بولتے وقت جلدی نہ کرتے، بلکہ ان کے دوران تو تف فرماتے اور عمدگی سے بیان فرماتے کہ ان کے مخارج اور صفات نکھر کر سامنے آتے اور ان کی حرکات وسکنات واضح ہو جا تیں، [جابر زبائش کے ] بیان کا مقصد [آپ میل کے گفتگو میں] جلد بازی کی نفی اور کھہراؤ کو ثابت کرنا ہے۔"

### ٢\_حديث عاكثه طالنيها:

امام ابوداودر حمدالله تعالیٰ نے حضرت عائشہ رہی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَلَامًا فَصُلًا يَفُهَمُهُ كُلُّ مَنُ سَمِعَهُ ." عَن سَمعَهُ .. عَن سَمعَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

'' رسول الله عليَّ عَلَيْهُمْ كَي گفتار جدا جدا هوتي تقي ، هر سننے والا اس كو سمجھتا تھا۔''

## ٣\_عائشه رضي كل ايك اور حديث:

المام بخارى رحمه الله تعالى في حضرت عائشه والنها الله عند وايت نقل كى م كه: "أَنَّ النَّبِي عَلَيْنَ اللهُ كَانَ يُحَدِّثُ لَوُ عَدَّهُ الْعَادُ لَأَحُصَاهُ. "عَ

ل مرقاة المفاتيح ١٠/١٠.

لم سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام ، رقم الحديث ١٢٦/١٣،٤٨٣ . شخ الباني في الساحديث كو إحسن كها ب- ( لما حظه مو : صحيح سنن أبي داو د ٩٨/٣٥).

٣ صحيح البخاري ، كتاب المناقب، باب صفة النبي ١٤٤١، وقم الحديث ٦٧ م ٦٧ ٥ ٥ ٦٧ ٥ ٥ .

''یقبینا نبی کریم منطق آن اس طرح گفتگوفر مانے کدا گرکوئی شار کرنے والا ان [الفاظ] کو گننا جا ہتا تو گن سکتا تھا۔''

عافظ ابن جرر حمد الله تعالى في المؤتدة العَادُّ لا مُصَاهَا ] كى شرح مِن تريكيا ؟

" أي لَوُ عَدَّ كَلِمَاتِهِ ، أَوُ مُفُرَدَاتِهِ ، أَوُ حُرُوفِهِ لاَّطَاقَ ذَلِكَ ، وَبَلَغَ آخِرَهَا. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّرُ تِيلُ وَالتَّفُهِيمٍ " له وَبَلَغَ آخِرَهَا. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّرُ تِيلُ وَالتَّفُهِيمِ " له وَبَلَغَ آخِرَهَ الله وَالتَّفُهِيمِ " له وَبَلَغَ أَخِرَهُ الله وَالتَّفُهِيمِ " له وَالله وَله وَالله والله والل

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ زلان کھا نے بیان کیا:

" إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْکِیْکَا کُم یَکُنُ یَسُرُدُ الْحَدِینَ کَسَرُدِ کُمُ." میں

"رسول الله مِنْکِیَاتِیْ تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگونه فرماتے تھے۔"

اس سے مرادیہ ہے کہ آپ میں میں کہ آپ میں میں کہ اسلام سے اس طرح بے تکان نہ ہو لتے تھے،

کہ بننے والے کوالتاس بیدا ہو۔

سلسلة تعليم ہے منسلک لوگوں ہے یہ بات مخفی نہیں کہ معلّم کے ایسے انداز گفتار سے طلبہ کے لیے انداز گفتار سے طلبہ کے لیے دروس کو بیجھنے میں کس قدر آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ اے رب ذوالجلال! ہمیں اپنے نبی کریم مشیکی آئے تا گئے ہوم.



لے فتح الباري ٥٧٨/٦. كے صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي اللہ ، حزء من رقم الحديث٣٥٦، ٢٥٦٠. ٢/٢٦ه.



### (14)

### باتكااعاده

ہمارے نبی کریم مشکھ آنے دورانِ تعلیم کثرت سے بات کو دہرایا کرتے تھے۔ بات کے اعادہ کی متعددصور تیں آپ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہیں۔ چندا یک تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کی حاربی ہیں:

ا فرمائش پر بات و ہرانا۔ بلاطلب ایک ہی مجلس میں بات کا دہرانا۔ ح بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات فرمانا۔

# ا: فرمائش پربات د ہرانا:

المام ملم رحمه الله تقالى نے حضرت ابوسعيد والله الله وَ رَبّا الله وَ الله وَ رَبّا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله والله والله

''یقینارسول الله طفی آیم نے فرمایا: ''اے ابوسعید! جو [اس بات پر] راضی ہوگیا کہ الله تعالی [اسکے] رب ہیں، اسلام [اس کا] دین ہے اور محمد منظی آیم آیا ۔ [اس کے] نی ہیں اس کے لیے جنت واجب ہوگئے۔''

لى صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، باب بيان ما أعده الله للمحاهد في الحنة من الدرجات ، جزء من رقم الحديث ١٦١ (١٨٨٤)، ١٠/٢.

اس بات سے خوش ہوکر ابوسعید بناٹنو نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ منظے آیا ہے میرے لیے یہ بات دوبارہ فرماد یجے۔'' تو آب منظے آیا نے کیا [ لیعن کمی ہوئی بات کا اعادہ فرمادیا۔]

### عدیث شریف میں دیگرفوائد:

ابتداشا گردکانام بکار کرفرمائی۔ اللہ استعام کی ابتداشا گردکانام بکار کرفرمائی۔ اللہ کی ابتداشا گردکانام بکار کرفرمائی۔

جَنِیْ آپِ مِنْ اَیْ اَن کود ہرایا۔افسوس کے کہ طالب علم کی فرمائش پراپنے فرمان کود ہرایا۔افسوس کے بعض نیم پڑھے لکھے مدرسین طلبہ کی فرمائش پر درس کا اعادہ کرنا اپنی تو ہین گردانتے ہیں۔اللّٰہُ مَّ اهٰدِهِمُ فَانَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ. ہاں اگر طلبہ کا مقصد سلسلہ تعلیم میں رکاوٹ ڈالنا ہو، تو معاملہ یکسرمخلف ہے۔

منتبيه:

فَقَالَ: "لَوُ أَنِّيُ رَأَيْتُ هِذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشُفِيهِ عَلَىٰ يَدَىَّ". قَالَ: فَلَقِيَةً ، فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ فَالْكَلَّا اللَّهِ يَشُفِيهُ عَلَىٰ يَدَى هَذِهِ الرِّيُح. وَإِنَّ اللَّهَ يَشُفِي عَلَىٰ يَدَى مَنُ شَاءَ. فَهَلُ لَكَ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ شَاءَ. فَهَلُ لَكَ؟"

ال اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ پردیکھئے۔ مل آنخصرت میں کتابیج کی تواضع کے متعلق تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۲۵۔۳۳۳ پر ملاحظ فرمائے۔ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَنُّ مُحَمَّدًا وَأَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَالِكُمُ أَمَّا بَعُدُ".

قَالَ: فَقَال: " أَعِدُ عَلَى كَلِمَاتِكَ هُولاءٍ".

فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.قَالَ: فَقَالَ: " لَقَدُ سَمِعُتُ قَولَ الكَهنَةِ ، وَقَولَ السَّحَرَةِ ، وَقَولَ الشَّعَرَآءِ فَمَا سَمِعُتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هؤلَاءِ،وَلَقَدُ بَلَغُنَ نَاعُوسَ الْبَحُر."

> قَالَ: فَقَالَ: "هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسُلَامِ". قَالَ: "فَبَايَعَةً"....الحديث. له

" بلا شک وشبه صناد مکه آیا اور وه از دشنوء ه ہے تھا۔ وه مجنون اور آسیب زده کودم کیا کرتا تھا۔ اس نے مکه کے بیوتو نوں کو کہتے سنا آبلاشک وشبه محمد منظے مَلَیْ آئے میا کہ مناز بلاشک وشبه محمد منظے مَلَیْ آئے میا کہ میں اس شخص کود مکھے لوں تو شاید اللہ تعالی اس کومیرے ہاتھوں شفاعطا فرمادے!"

انہوں[ابن عباس وَلَيُّهُا] نے بیان کیا: ''سواس نے آنخضرت مِشْنَا اَلَیْ سے ملاقات کی تو کہا: ''اے محمد مِشْنَا اَلَیْ ایس جنون اور آسیب کے اثر کے لیے دم کرتا ہوں اور اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں میرے ہاتھوں شفا یاب کر دھیتے ہیں۔ پس کیا میں آپ کے لیے [دم کروں]؟''
اس پر دسول اللہ مِشْنَا اَلَیْ مِشْنَا اِللّٰہ مِشْنَا اِللّٰہ مِشْنَا اِللّٰہ مِشْنَا اِللّٰہ مِشْنَا اِللّٰہ مِشْنَا اللّٰہ مِسْنَا اللّٰہ مِشْنَا اللّٰہ مِشْنَا اللّٰہ مِسْنَا اللّٰہ مِشْنَا اللّٰہ مِسْنَا اللّٰمِسَانَا اللّٰہ مِسْنَا اللّٰمَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسُنَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمَانِ اللّٰمِسَانَا اللّٰمَانِ اللّٰمَانَا اللّٰمَانِ اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمَانِ اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانَا اللّٰمَانِ اللّٰمِسَانَا اللّٰمِسَانِ اللّٰمِسَانَا اللّٰمِ

ل صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، جزء من رقم الحديث ١٥٥ (٨٦٨) ، ٩٣/٢ ، (٨٦٨) و

لیے ہے۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گم راہ کرنے والانہیں ، جس کو وہ گم راہ کر دیں پس اس کو کوئی ہدایت دینے والانہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کر نہیں کوئی معبود گر تنہا اللہ تعالیٰ ، اس کا کوئی شریک نہیں اور یقیناً محمہ منظے تاہے اس کے بندے اور رسول منظے تاہی ہیں۔

اس کے بعد انہوں [ راوی ] نے بیان کیا:'' پس اس نے کہا:'' اپنے ان الفاظ کومیرے لیے دوبارہ کہیے''

آب مصلی نے انہیں تین مرتبدد ہرایا۔

انہوں نے بیان کیا: ' تو اس نے کہا: '' میں نے کا ہنوں کی گفتگو، جادوگروں کی بات چیت اور شعراء کا کلام سنا ہے، [لیکن ] آپ ایسی گفتار تو میں نے آپ ایسی بنیل سنے ۔''
[ مبھی نہیں سنی ۔ وہ سمندر کی اتھاہ گہرائی تک پینچی ہوئی ہے۔''

انہوں نے بیان کیا:'' پھراس نے کہا:'' ابنا ہاتھ دیجے میں اسلام پرآپ کی بیعت کرنا جا ہتا ہوں۔''

انہوں نے بیان کیا: 'پس اس نے بیعت کی۔...الحدیث'

اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ ضاد زبالنی نے آنخضرت منظ اُنے ہے اعادہ خطبہ کی فرمائش کی تو آپ نے اس کے لیے خطبہ کو تین مرتبدد ہرایا۔ صَلَوَاتُ رَبِی وَسَلَامُهُ عَلَيهِ ،

# ب: بلاطلب ایک ہی مجلس میں بات کود ہرانا:

نی کریم مستی کریم مستی کا ایک ہی بات کو ایک ہی مجلس میں دودو، تین تین اوراس سے بھی زیادہ مرتبدد ہرانا ثابت ہے۔اس سلسلے میں توقیق الہی سے ذیل میں چندا کی شوام پیش کیے جارہے ہیں:

(\$(10A) \$> C (\$(10A) \$) (\$(10A) \$)

ا ـ د دمر تنبه کلام کو د ہرانا: ا: حدیث البراء خالٹیؤ:

الم احدر حمالله تعالى نے حضر ت البراء رفائق سے روایت قل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

" فَالَ رَسُولُ اللَّه فَيُلِيَّ عَلِمُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبُتَ فَاسُكُتُ. " عَهُ غَضِبُتَ فَاسُكُتُ. " عَهُ السُكُتُ ، وَإِذَا غَضِبُتَ فَاسُكُتُ. " عَهُ السُكُتُ الله طَلِحَ الله طَلِحَ الله الله طَلِحَ الله الله طَلِحَ الله الله طَلِحَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله طَلِحَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

المسند (ط: المكتب الإسلامي) ٤/٥٨٠. طافظ يتم ناس مديث كيار على تحريريا به المسند (ط: المحتب الإسلامي) ٤/٥٨٠. طافظ يتم ناس كو احمد اور الويعلى في روايت كيا به اور ال كروايت كرف والي [ الله ] بيل " (مجمع الزوائد ٣/٠٠٣) . على (طابه): الس مراويا كيزه اور صاف تقراب سل الزوائد ١٠٠٣) . عافظ يتم في السحيد كم تعلق لكها به السكوا حمد المواحم اور السكوا حمد المواحم ا

(金(101)至)

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملتے آنے اپنے الفاظ مبارکہ [اور جب تجھے غصہ آئے تو خاموش ہوجاؤ۔] دومر تبدد ہرائے۔

ج: حديث جابر فالثدن

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت جابر بن عبدالله وظافیا ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوُلَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنُ يَنْتَقِلُوُا إلىٰ قُرُبِ الْمَسْجِدِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمُ: "إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمُ تُرِيُدُونَ أَنُ تَنْتَقِلُوا قُرُبَ الْمَسجِدِ؟".

قَالُواً: "نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!قَدُ أَرَدُنَا ذَلِكَ".

فَقَالَ: " يَا بَنِيُ سَلِمَةَ! دِيَارَكُمُ ثُكْتَبُ آثَارُكُمُ ، دِيَارَكُمُ تُكْتَبُ آثَارُكُمُ". 4

"مسجد[نبوی] کے گردوپیش میں [ کچھ] جگہیں خالی ہوئیں، تو ہوسلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارداہ کیا۔ رسول الله طفظ وَلَیْ کویڈ بربیجی ہو آپ نے فرمایا:" یقینا جھے یہ بربیجی ہے کہ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟" یقینا جھے یہ بربیجی ہے کہ مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟" انہوں نے عرض کیا:" جی ہاں ، یا رسول الله طفظ وَلَیْ ایقینا ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔"

ال پرآپ مشطیکی نے فرمایا: "اپنے گھروں کو چٹے رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔اپنے گھروں کو چٹے رہوتمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔"

اله صحيح مسلم ، كتاب المساحد و مواضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطا إلى المسحد ، رقم الحديث ٢٨٠ (٦٦٥) ، ٤٦٢/١ .

آنخضرت ملط آناد کے اپنار شادمبارک [ دَیارَ کُمُ اُکُنَبُ آنَادُ کُمُ اَ کُونداس کودومرتبدد ہرایا جس کے معنی یہ ہیں کہ آ اپنے گھروں کو چیٹے رہو، کیونکہ اس صورت میں جب تم دورا پے گھروں سے چل کرمتجد کی طرف آؤگے، تو تمہارا بہت زیادہ چل کرآ ناتمہارے نامہ اعمال میں تحریر کیا جائے گا۔

## *حدیث شریف مین* فائده دیگر:

اس صدیث شریف میں آنخضرت ملطی آنے قبیلہ بنوسلمہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں ان کے قبیلے کے نام سے پکارااوراس شم کی پکار کااثر اہل فہم ونظرے مخفی نہیں۔

۲- تین مرتبه کلام کود ہرانا:

ا: حديث ابن عمر وخالفيجا:

ا مام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص مِنْ الله اسے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

" بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ أَنِي أَصُومُ أَسُرُهُ، وَأَصَلِي اللَّيُلَ، فَإِمَّا أَرْسَلُ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِينَهُ ، فَقَالَ: " أَلَمُ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفُطِرٌ ، وَتُصَلِّي اللَّيُلَ؟ فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ لِعَيْنَيُكَ حَظَاً ، فَطُرٌ ، وَعَلِّ وَنَمُ ، فَلِنَّ لِعَيْنَيُكَ حَظاً ، وَلِنَفُسِكَ حَظاً ، وَلَكَ أَخُرُ يَسْعَةٍ ". وَصُلِّ وَنَمُ ، وَلَكَ أَخُرُ يَسْعَةٍ ".

کال آه ایسی اجدایی افوی مِن دید

قَالَ: " فَصُمُ صِيَامَ دَاودَ غَالِكُمْ".

قَالَ: "وَكَيُفَ كَانَ دَاوِدُ غَالِنَظَ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ظِلْكَالَيْ؟". قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَا قَىٰ". قَالَ: " مَنُ لِي بِهاذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهَا ؟".

[قَالَ عَطَاءٌ: "فَلَا أَدُرِيُ كَيُفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْآبَدِ] فَقَالَ النَّبِيُّ عَظَاءٌ: "لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْآبَدَ، لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْآبَدَ. " الْ

''نبی ہے ایک کو خبر پینی کہ میں مسلسل روز ہے رکھتا ہوں اور رات نماز میں بسر کرتا ہوں۔ تو آپ مطبق آنے نے یا تو میری طرف پیغام بھیجا الیتن مجھے بلا بھیجا یا میں [خودہی ] آپ سے ملاء تو آپ نے فرمایا: ''کیا جھے خبر نہیں دی جمیجا یا میں [خودہی ] آپ سے ملاء تو آپ نے فرمایا: ''کیا جھے خبر نہیں دی گئی کہتم روز ہے رکھتے ہواور چھوڑ تے نہیں ہواور رات نماز میں بسر کرتے ہو؟'' ایسانہ کرو، بلا شک وشبہ تیری آئے گھا تن ہے، تیر نے قس کاحق ہا ور تیر ہے گھر والوں کاحق ہے۔ پس روزہ رکھوا ور چھوڑ دو [ بھی نفلی روزہ رکھو تیر ہے گھر والوں کاحق ہے۔ پس روزہ رکھوا ور چھوڑ دو [ بھی نفلی روزہ رکھو بیر کس دن میں ایک دن روزہ رکھو ارسوجاؤ، ہردس دن میں ایک دن روزہ رکھو انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی طبیع آپ انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی طبیع آپ انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی طبیع آپ انہوں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے نبی طبیع آپ انہوں نے دیا دو کی طافت یا تا ہوں۔''

آپ طنظائی نیا نے فرمایا:''داود مَالینا والے روزے رکھو۔'' انہوں نے عرض کیا:'' اے اللہ تعالی کے نبی طشائی اِ داود مَالینا کیسے روزے رکھتے تھے؟''

آنخضرت طِنْ اللَّهِ فَيْ مَا يَا:''وه ايك دن روزه ركھتے اور ایک دن روزه نه رکھتے اور [ دشمن ہے ] مقابلہ کے وقت بھا گتے نہ تھے۔''

ال صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقاً ، أو لم صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، أو فوت به حقاً ، أو لم يفطر العيدين والتشريق ، و بيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ، رقم الحديث ١٨٦ (١٥٩) ، ١٨٤/٢ ، ٨١٥ ما .

انہوں نے عرض کیا:''اے اللہ تعالیٰ کے نبی منتھے آیا اکون ہے میرے لیے بیکام کرنے والا؟'' که

[عطاء مله نے کہا: '' مجھے معلوم نہیں کہ بمیشہ روز ہ رکھنے کا تذکرہ کیسے ہوا، تو آ نبی طفی آیا نے فرمایا: '' جس نے ہمیشہ روز ہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ بی نہیں رکھا۔''

اس صدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے اپنے الفاظ مبارکہ [جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ بی نہیں رکھا] کو تین مرتبدہ ہرایا۔ اور ایک مخلص محتر معزز بلکہ ساری مخلوق میں سے سب زیادہ مخلص و مکرم کا اپنے شاگرد کے روبروکسی بات کے تین مرتبداعادہ کاعظیم اثر چندال مختاج بیان نہیں۔

ب: حديث معاويه القشيري خالفه:

امام ابوداودرحمہ اللہ تعالیٰ نے بہر بن حکیم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مید حدیث میرے باپ نے بتلائی اور انہوں نے اپنے باپ مخالف ہے سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا:

" سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: " وَيُلّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيُلّ لَهُ ، وَيُلّ لَهُ". " عَ

لے میکام تو میرے لیے بہت کھن اور دشوار ہے۔

٢ (عطاء): حديث كي استاديس أيك راوي\_

س (اين باپ سے): وه معاويه بن حيده القشيري زائل صحابي بي (طاحظه بوزعون العبود ٢٢٨ ١١٣).

سم سنن أبي داود ، كتاب الأدب ، باب التشديد في الكذب ، رقم الحديث . ٩٩ ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . ٢٢٨/١٣٠٤ . الله حديث كوروازي الله عنه المحديث كوروايت كيا ب- ( ملاحظه مو: صحيح الحامع الصغير وزيادته ٢/٩٤/١) .

<\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (11 )\$><\$ (1

" بیں نے رسول اللہ مطابقی کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اس کے لیے ویل اس ہے جولوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے [ویل] ہے، اس کے لیے [ویل] ہے۔''

آنخضرت طشیر آنے لوگوں کہ ہندانے کی خاطر جھوٹ بولنے والے کے بارے میں تاکید کی غرض سے تین مرتبہ فرمایا کہ اس کے لیے [ویل] ہے۔ ج: حدیث انس خالفہ:

الم مرزن رحم الله تعالى نے حضرت انس وَلَيْنَ عدوایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ وَكَعَتَيُنِ كَانَتُ لَهُ كَاجُرِ حَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ".

كانتُ لَهُ كَاجُرِ حَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ".

قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : "تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ". "
"رسول الله الله الله عَلَيْقِيلِ في ارشاد فرمايا: "جس في فجر با جماعت اداكى ، پجر طلوح آفاب تك بيها ذكر كرتار با ، پجر دور كعت برهى تواس كے ليے جج اور عمر بے برابر تواب ہوگا۔

انہوں نے بیان کیا:'' رسول الله طلنے آئے نے فر مایا:''مکمل بکمل کمکن'' آنخضرت طلنے آئے نے لفظ'' قامہ'' یعن''کمکن'' تاکید کی غرض سے تین مرتبہ فر مایا یعنی ایسے تھن کو کمل جج اور عمرہ اداکرنے کے برابر ثواب ہوگا۔

له (ویل): اس مراوظیم بربادی یا جنم کی ایک وادی بد (طاحظه بونموقاة الماتیح ۱۸ه).

م حامع الترمذی ، باب ما ذکر مما پستجب من الحلوس فی المسحد بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس ، ۱/ه ، ۱ - ۱ - ۱ ، ۱ م ترفری فی المسحد بعد صلاة الصبح حتی الطلع الشمس ، ۱/ه ، ۱ - ۱ ، ۱ ، ۱ م ترفری فی ال صدیت کو [حسن غریب] قرارویا بد (طاحظه بو: صحیح سنن المرجع السابق ۱/۲،۱)؛ شخ البانی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (طاحظ بو: صحیح سنن الترمذی ۱/۲۲/۱ و صحیح الترغیب والترهیب ۱/۲۲/۱).

علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب[صحیح البخاري] میں ایک باب کاعنوان بایس الفاظ ذکر کیاہے:

[بَابُ مَنُ أَعَادَ الْحَدِيُثَ ثَلاثًا لِيُفُهَمَ مِنُهُ] لِه

[سمجھانے کی غرض سے بات کے تین مرتبہ اعادہ کرنے والے شخص کے متعلق باب ] اس عنوان كي شرح مين علامها بن منير رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

" نَبَّهَ الْبُحَارِيُ بِهِذِهِ التَّرُجَمَةِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنُ كَرِهَ إِعَادَةً '' اس عنوان کے ساتھ امام بخاری مراتشہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اعادہ حدیث اور فر مائش اعادہ کونا پسند کرتے ہیں اور اس کو کند ذہنی قرار دية بيل-"

### علامه رحمه الله تعالى تعالى مزيد تحرير كرتے ہيں:

" وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ الْقَرَائِحِ ، فَلَا عَيُبَ عَلَى الْمُسْتَفِيدِ الَّذِي لَا يَحُفَظُ مِنُ مَرَّةٍ إِذَا اسْتَعَادَ ، وَلَا عُذُرَ لِلمُفِيدِ إِذَا لَمُ يُعِدُ بَلُ الإِعَادةُ عَلَيْهِ آكِدٌ مِنَ الْإِبْتِدَاء ، لِأَنَّ الْمَشُرُو عَ مُلُزَمٌ . ""

'' حق بیہ ہے کہ طبائع کے اختلاف کے ساتھ [حکم اعادہ]مختلف ہوتا ہے۔ جوشا گردایک بارسننے سے حفظ نہ کریائے ،اس کے لیے فرمائش اعادہ میں م کھ عیب نہیں اور ایسی حالت میں بیان کرنے والے کے لیے عدم اعادہ کی گنجائش نہیں۔ بلکہ اعادہ کرنا شروع کرنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شروع کردہ کام لا زم ہوجا تاہے۔

المرجع السابق ١ /٩٨٩ .

٣

لے صحیح البخاري ، كتاب العلم ، ١٨٨/١ . كم منقول از: فتح الباري ١٨٩/١.

علامه مینی رحمه الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" إِعَادَةُ النِّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّمَا كَانَتُ لِأَجُلِ الْمُتَعَلِّمِيُنَ وَالسَّآئِلِيُنَ لِيَفُهَمُوا كَلَامَهُ حَقَّ الْفَهِمِ ، وَلَا يَفُوتُ عَنْهُمُ شَيْءٌ مِنُ كَلَامِهِ الْكَرِيمِ". 4

'' نبی طفی آیم کا تین مرتبه [بات کو ] دہرانااس لیے تھا تا کہ شاگر داور سوال کرنے والے خوب اچھی طرح آپ کی بات سمجھ جائیں اور اس میں سے کوئی چیز بغیر سمجھے رہ نہ جائے۔''

m: تین سے زیادہ مرتبہ بات کود ہرانا:

ہمارے شفیق ومہربان نبی کریم طشکھ آنے بات کا اعادہ نہ صرف تین مرتبہ ہی فرماتے ، بلکہ بسا اوقات تین ہے بھی زیادہ دفعہ بات دہراتے ۔ توفیق الہی ہے اس سلسلے میں دو مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: حديث الي مكره خالند؛

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بکرہ منالئی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: بیان کیا:

" قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : " أَلَا أُنْبِعُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا)؟".

قَالُواً: "بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ!".

قَالَ: "ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ".

وَجَلَسَ ، وَكَانُ مَتَّكِئًا: " أَلَا وَقَوُلُ الزُّورِ".

قَالَ: " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلُنَا: "لَيُتَهُ سَكَتَ". "

ــله عمدة القاري ۲/٥/۲.

كم صحيح البخاري، كتاب الشهادات ، باب ما قبل في شهادة الزور، رقم الحديث ٢٦٥٤، ٢٦١٠٠.

''نی منطق نے ارشاد فرمایا:'' کیا میں تمہیں بوے گنا ہوں میں ہے سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟''

(آپ مشکی آنے بی بات تین مرتبہ فرمائی)

انہوں نے عرض کیا:'' کیوں نہیں یارسول اللہ طلطے عَلَیْم !''

آپ ﷺ نے فرمایا:'' اللہ تعالیٰ کا کسی کوشریک تضبرانا اور دالدین کی نا فرمانی۔''

[اس ونت] آپ فیک لگائے ہوئے تھے[اب آپ]سیدھے بیٹھ گئے اور فر مایا:'' خبر داراور جھوٹی بات ۔''

انہوں نے بیان کیا:'' آپ ملط آیا آ جملے اکو اتن بار دہراتے رہے کہ ہم نے کہا:'' کاش کرآپ خاموش ہوجاتے۔''

ال حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت منطق آئے نے یہ جملہ [خرداراور جھوٹی بات]اں قدر کثرت سے دہرایا کہ حضرات صحابہ کہنے لگے:'' کاش کہ آپ خاموش ہوجاتے۔''

### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

﴿ اَنْ اَنْ اَنْ اللهِ اللهِ

ال اس بارے من تفعیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر ملاحظ فرما ہے۔

ب: حديث النعمان بن بشير مالنيا:

ا مام داری رحمه الله تعالی نے حضرت النعمان بن بشیر رفای شاسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ". أَنْذَرْتُكُمُ النَّارَ".

فَمَا زَالَ يَقُولُها حَتَّى لَوُ كَانَ فِي مَكَانِيُ هَذَا ، لَسَمِعَةً أَهُلُ السُّوقِ ، حَتَّى سَقَطَتُ خَمِيُصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ". له "لسُّوقِ ، حَتَّى سَقَطَتُ خَمِيُصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ". له "مِن يَ رسول الله مِشْنَاتِيْ كَو خطبه ارشاد فرمات بوئ ساكه آپ ميل مِشْنَاتِيْ أَن فرمايا: "مِن نَتْهِين [جَهَم كى] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ سے ڈرا دیا ہے ، میل نے تہیں [جهم كی] آگ

آپ طفی الفاظ وہراتے رہے، یہاں تک کداگر آپ میری اس جگہ پر ہوتے تو بازار والے آپ[کی آواز] سن لیتے، اور یہاں تک کد آپ پر جو کیڑا تھا، وہ بھی آپ کے قدموں کے پاس گر گیا۔''

اس حدیث شریف سے بیرواضح ہے کہ آنخضرت ملتے گئے نے [میں نے تنہیں جہنم ک آگ سے ڈرادیا ] کے جملے کوتین مرتبہ سے زیادہ بارد ہرایا۔

ح: بلاطلب متعدد مجالس میں ایک ہی بات فرمانا:

ہارے نبی کریم ملتے اللہ بسا اوقات ایک ہی بات کو ازخو متعدد مجالس میں بیان

مله سنن الدارمي ، كتاب الرفائق ، باب في تحذير الناس ، رقم الحديث ٢٨١ ، ٢٢١/٢ . الى مضمون كا حديث الدارمي ، كتاب الرفائق ، باب في تحذير الناس ، رقم الحديث ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٢٠/٢ . الى مضمون كا حديث المام ملم كى ترطير يحيح ] ب- ( ملاحظه به المستدرك على الصحيحين ، كتاب المجمعة ، ٢٨٧/١)؛ اورحافظ و بي في أن كى تاريد كى ب ( ملاحظه به الملاكم ) . التلخيص ١/ ٢٨٧) .

فرماتے۔توفیق الہی ہے ذیل میں چندا یک مثالیں بیش کی جارہی ہیں:

ا\_سات د فعه حدیث کابیان:

الم طرانى دحمالله تعالى نے حضرت ابوا مامد وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

"اگرمیں نے اس [ حدیث ] کورسول الله طلط کی سے سات دفعہ سنا نہ ہوتا، تو بیان نہ کرتا۔ آپ طلط کی آئے ہے۔ آدمی ای طرح وضو کر ہے جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے تو گناہ اس کے کان، آنکھ، دونوں ہاتھوں اور دونوں قدموں سے دور ہوجاتے ہیں۔"

٢:سات سے زیادہ مرتبہ صدیث کابیان:

ا: حديث ابن عمر مِنْ ثَبَا:

حضرات ائمہ احمد، تر فدی اور حاکم حمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر وظافیہ اے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل منقول از: الترغيب والترهيب ، كتاب الطهارة ، الترغيب في الوضوء وإحسانه ، رقم الحديث ، منقول از: الترغيب والترهيب ، كتاب الطهارة ، الترغيب في الوضوء وإحسانه ، رقم الحقه او: ، ١٠٦/١ ، ١٠ مافظ المنذرى اور في إليانى في الله مديث كي [استادكوسن] قرار ديا برا الملاحظه المنذري المرجع السابق ١٠٥/١ وصحيح الترغيب والترهيب ١٥٤/١).

" سَمِعُتُ النَّبِي عَلَيْهِ أَيُحَدِّنُ حَدِيْنًا لَو لَمُ أَسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوُ مَرَّ اللَّهِ عَدَّ سَبُعَ مَرَّاتٍ ، وَلَكِنِي سَمِعُتُهُ أَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ ، مَرَّتِينِ حَتَّى عَدَّ سَبُعَ مَرَّاتٍ ، وَلَكِنِي سَمِعُتُهُ أَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ ، مَرَّاتٍ ، وَلَكِنِي سَمِعُتُهُ أَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ ، سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: "كَانَ الْكِفُلُ مِنُ بَنِي إِسُرَائِيلَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهً ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى لَا يَتَوَرَّعُ مِنُ ذَنْبٍ عَمِلَةً ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعُطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا. فَلَمَّا قَعَدَ مِنُهَا مَقُعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرُعِدَتُ وَبَكَ وَبَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرُعِدَتُ وَبَكَتُ ، فَقَالَ : "مَا يُبْكِيُكِ؟ أَكُرَهُ مَلُك؟".

قَالَتُ: " لَا ، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَقَالَ: " تَفُعَلِينَ أَنْتِ هِذَا ، وَمَا فَعَلَتِهِ ، اِذُهَبِي فَهِي لَكِ".
وَقَالَ: " لَا ، وَاللَّهِ! لَا أَعُصِي اللَّهَ أَبُداً."
"فَمَاتَ مِنُ لَيَلَتِهِ، فَأَصُبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدُ غَفَرَ لِكِفُلِ". "
"فَمَاتَ مِنُ لَيَلَتِهِ، فَأَصُبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: "إِنَّ اللَّهُ قَدُ غَفَرَ لِكِفُلِ". "
"ذمين نِي يَشِيَّ اللَّهِ مَحْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: "إِنَّ اللَّهُ قَدُ غَفَرَ لِكِفُلِ". "
د مين نِي يَشِيَّ اللَّهِ مَحْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: "إِنَّ اللَّهُ قَدُ غَفَرَ لِكِفُلِ". ومن الله من الله الله عَلَى الله ومن الله الله والله عنه الله ومن الله

۱۱۶۱۱). کے لیخی اگر میں نے آنخضرت مطیقیج کواتن زیادہ دفعہ بیان کرتے ہوئے ندستا ہوتا ہتو میں اس حدیث کو بیان نہ کرتا۔ (ملاحظہ ہو: تبحیفة الاحو ذي ۷۱۸۶۱).

المسند، وقم الحديث ٢٩١٤، ٢٣٥ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٥ (ط: دار المعارف بمصر) ؛ وجامع الترمذي، المسند، وقم الحديث ٢٦٠ ـ ٣٣٥ ـ ١٦٨ ١ ؛ والمستدرك على الصحيحين ، ابواب صفة القيامة ، حديث ٢٦١ ـ ٢٦١ ١ ؛ والمستدرك على الصحيحين ، كتاب النوبة والإنابة ٤/٤٥٢ ـ ٥٥٠ . القاظ حديث جامع الترمذي عيل المام تذكي الله عديث كورس المهام علم في الله المام علم في الله النادكوسي قرار وياب، حافظ وجي الناس موافقت كل بي علاوه الريب المعرش كر في مي الله المنادكوسي المنادكوسي قرار وياب (طاحقه و جامع الترمذي كل بي علاوه الريب المستدرك على الصحيحين ٤/٥٥٠ والتلخيص ٤/٥٥٠ وهامش المسند المستدرك على الصحيحين ٤/٥٥٠ والتلخيص ٤/٥٥٠ والتلخيص ٤/٥٥٠ والتلخيص ٤/٥٠٠ والتلخيص و ١٥٠٠ والتلخيص و ١٥٠٠ و ١٠٠٠ و

اس نے کہا:' ' نہیں ، کین یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ مجبوری نے مجھے اس برآ مادہ کیا ہے۔''

وہ کہنے لگا:'' تیری پہ کیفیت ہے اور تونے [بیرا کام ابھی] کیا بھی نہیں ، چلی جاؤ [جولے چکی ہو] وہ تمہارے لیے ہے۔''

اس نے [ اینے آپ سے ] کہا:''نہیں، اللہ کی تشم! میں بھی بھی اللہ کی اللہ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔''

وہ ای رات فوت ہوگیا اور صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا:'' یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفل کومعاف فرمادیا ہے۔''

اس حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر وہاللہ انے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے آنخضرت ملطے کیا ہے بیرحدیث سات مرتبہ سے زیادہ بارتی ہے۔ ب ۔حدیث عمر و بن عبسہ سلمی خالئیں:

امام مسلم نے ابوامامہ رہمالٹیؤ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عمر و بن عبسہ اسلمی ہٹائٹوؤ نے بیان کیا:

" فَقُلُتُ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ ظِلْكَيَّ ! فَالوُّضُوءَ حَدِّثْنِي عَنُهُ".

قَالَ: " مَا wawwidositurdybogksinjardybression و يَسْتَنْشِقُ

فَيُنتَشِرُ إِلّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِهِ ، وَفِيهِ ، وَخَياشِيمِه. ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهِهُ مِن أَطُرَافِ غَسَلَ وَجُهِهُ مِن أَطُرَافِ غَسَلَ وَجُهِهُ مِن أَطُرَافِ لِحُيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا يَدَيُهِ مِن أَنَامِلُهُ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمُسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ يَدَيُهِ مِن أَنَامِلُهُ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ قَدَمَيُهِ إِلَى الْكَعُبَينِ إِلَّا مَرَّتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِن أَطَرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَآءِ. ثُمَّ يَعُسِلُ قَدَمَيُهِ إِلَى الْكَعُبَينِ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِن هُو قَامَ فَصَلَى ، خَرَّتُ خَطَايَا رِجُلَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَع الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَى ، فَحَرِدَ اللّهُ وَأَ ثَنَىٰ عَلَيْهِ ، وَمَجَّدَةً بِالَّذِي هُو لَهُ أَهُلٌ ، وَفَرَّعَ قَلْبَه لِللّهِ إِلّا انْصَرَفَ مِن خَطِيْعَتِهِ كَهَيْعَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمَّةً أُمَّةً ...

فَحَدَّنَ عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ بِهِذَا الْحَدِيُثِ أَبَا أَمَامَةَ وَ اللَّهِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ أَبُوأُمَامَةَ وَ اللَّهُ: " يَا عَمُرُو بُنُ عَبَسَةً! أَنْظُرُ مَا تَقُولُ: فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعَطَى هذَا الرَّجُلُ؟".

فَقَالَ عَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ وَعُلِيَّةً: " يَا أَبَا أَمَامَةً! لَقَدُ كَبِرَتُ سِنِي، وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةً أَنُ أَكُذِبَ عَلَى وَرَقَّ عَظمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةً أَنُ أَكُذِبَ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

"لى ميں نے كہا:" اے اللہ كے نبی منطق آئي اللہ عصے وضو كے متعلق بتلائے۔"

آب مصر المنظمة إلى الماد و الماد و الماد ا

ل صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین و قصرها ، باب إسلام عمرو بن عبسة تَظَلَّقَهُ، من رقم الحدیث ۲۹۲ (۸۲۲)، ۹۱-۹۱۱.

کرے، ناک میں یانی داخل کرےاوراس کوجھاڑ دے، تو اس کے چہرے، منہ اور نقنوں کی خطائیں گر جاتی ہیں۔ پھر جب تھم الہی کےمطابق چہرے کو دھوتا ہے ،تو یانی کے ساتھ داڑھی کے اطراف سے اس کے چیرے کی خطائيں ساقط ہوجاتی ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوتا ہے، تویانی کے ساتھ اس کے بوروں سے دونوں ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ، پھر [جب] سرکامسے کرتا ہے،تو یانی کے ساتھ بالوں کے کناروں ہے سرکے گناہ گر جاتے ہیں، پھر جب دونوں قدموں کو تخنوں تک دھوتا ہے تو یانی کے ساتھ [ قدمول کے ] بوروں سے دونوں قدموں کی خطائیں گر جاتی ہیں۔'' پھراگر وہ اٹھے اور نمازیڑھے۔اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا کرے اور اس کی شایان شان بزرگی بیان کرے اور پوری دلجمعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے ،تو اپنی خطاؤں ہے اس طرح نکل جاتا ہے ،جیبا کہ اس کی ماں کے اس کوجنم دینے کے دن تھا۔"

ابوا مامہ بنائیو نے ان ہے کہا: ''اے عمرو بن عبسہ! دیکھوتم کیا کہہ رہے ہوکہ ایک ہی جگہ میں آ دمی کویہ [سب کچھ]عطا کیا جائے گا؟

عمروبن عبسه و فائف نے [جواب میں] کہا: ''اے ابا امامہ! میں بوڑھا ہو چکا ہوں ، میری ہڈیال کمزور ہو چکی ہیں اور وقت اجل قریب آچکا ہے اور مجھے اللہ تعالی اور رسول اللہ منظے آئے ہے جھوٹ باندھنے کی بچھ ضرورت نہیں۔اگر میں نے رسول اللہ منظے آئے ہے ، دویا تین مرتبہ [یبال تک کہ انہوں نے سات مرتبہ کا ذکر کیا] نہ ستا ہوتا تو میں یہ [حدیث] بھی بھی بیان نہ کرتا ،کین میں نے تواس سے بھی زیادہ دفعہ اس و حدیث آکوستا ہے۔''

اس روایت سے بیہ بات واضح ہے کمہ حضرت عمر و بن عبسہ زبانٹیز نے اس حدیث کو ہنخضرت ملئے کو سے سات مرتبہ سے زیادہ وفعہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ منتبہ بہ:

ا مام نو وی رحمه الله تعالی نے اس مقام پرایک اشکال ذکر کیا ہے اور پھرخو دہی اس کا جواب بھی دیا ہے۔حضرت امام رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" هذا الكلامُ قَدُ يَسُتَشُكِلُ مِنُ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَه أَنَّه لا يَرَى التّحديثَ إلَّا بِما سَمِعَه أَكْثَر مِنُ سَبُعِ مَرَّاتٍ ، وَمَعُلُومٌ أَنَّ مَنُ سَمِعَ مَرَّاتٍ ، وَمَعُلُومٌ أَنَّ مَنُ سَمِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَلَهُ الرِّوَايةُ ، بَلُ تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَعَيَّنَ لَها. وَجَوَابُه أَنَّ مَعنَاهُ لَوُ لَمُ أَتَحَقَّقُهُ وَأَجُزِمُ بِهِ لَمَا حَدَّثُتُ بِهِ، وَذَكَرَ الْمَرَّاتِ بَيَانًا لِصُورَةِ حَالِهِ ، وَلَمُ يُرِدُ أَنَّ ذَلِكَ شَرُطٌ وَاللَّهَ تَعَالَىٰ أَعُلَمُ . "لَهُ وَاللَّهَ تَعَالَىٰ أَعُلَمُ . "لَهُ

''اس کلام میں اشکال نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک روایت حدیث کو درست نہ بھتے تھے، جب تک اس کوسات مرتبہ ہے زیادہ و فعہ نہ سنا ہوا وربیم عروف بات ہے کہ ایک بار سننے کے بعد روایت کرنا جائز ہے، بلکہ روایت کے لیے متعین ہونے کی صورت میں اس کا بیان کرنا واجب ہوجا تا ہے

ال کاجواب بیہ کران کا مقصودیہ ہے کہ اگر مجھال کا حتی یقین نہ ہوتا ہتو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ سات مرتبہ سے زیادہ کا ذکر در میان میں اس لیے آگیا کہ انہوں نے اس مدیث کوسات مرتبہ سے زیادہ دفعہ سُنا تھا۔ وگر نہ ان کا مقصود بین تھا کہ اتن مرتبہ سننا روایت حدیث کے لیے شرط ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالَیٰ اَعُلَمُ."

ل شرح النووي٦/١١٨.

٣ ـ بيس مرتبه سے زيادہ حديث كابيان:

قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَ اللَّهِ الْهُ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ قَرُنٌ قُطِعَ". أَكُثَرَ مِنُ عِشْرِيْنَ مَرَّةً ، "حَتَّى يَخُرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". له عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ". له

"بلا شک وشهرسول الله منظم آیا نے فرمایا: "نوجوانوں کا ایک گروہ اٹھے گا،
وہ قرآن کریم کی تلاوت [اس طرح] کریں گے کہ ان کے صلقول سے نیچ
نہ اترے گا۔ جب کوئی گروہ [ان میں سے] نکلے گا ہلاک کیا جائے گا۔ "
ابن عمر ذائع انے بیان کیا: "میں نے رسول الله منظم آیا کو میں مرتبہ سے
زیادہ دفعہ فرماتے ہوئے سنا: "جب بھی کوئی گروہ اٹھے گا تباہ و برباد کیا
جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے سامنے دجال نکلے گا۔"

خلاصہ گفتگو بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم مطنے آنے بسااوقات ایک ہی مجلس میں بات کو دودومر تبد، تین تین دفعہ اوراس سے بھی زیادہ بار دہراتے۔علاوہ ازیں سیرت طیبہ سے میکی ثابت ہے ایک ہی بات کو مختلف کشتوں میں بیان فرماتے تھے۔

لى سنن ابن ماجه ، المقدمة ، باب ذكر الخوارج ، رقم الحديث ١٧٤، ٣٤/١ . ال كمتعلق طافظ بوصيرى في المستحديث إسافتي إسافتي إسافتي في ما فظ بوصيرى في المافتي إسافتي إسافتي أن المافتي المستحد الزجاجة في زوائد ابن ماجة ١٧/١)؛ في المافي في الما



#### (15)

## اشارون كااستعال

ہمارے نبی کریم منطق ہی وران تعلیم متعلقہ موضوع کے مناسب اشارات استعال فرمایا کرتے تھے۔توفیق الہی ہے ذیل میں چندا یک مثالیں پیش کی جارہی ہیں: ا۔جاروں انگلیوں سے اشارہ:

انہوں نے بیان کیا:

"قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فَلِلْكُمْ قَالَ ، "هَكَذَا بِيَدِهِ ، وَيَدِي أَقُصَرُ مِنُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلِلْكُمْ : " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا. مِنُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلِلْكُمْ : " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا. الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيُضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ طَلَعُهَا ، وَالْكَرِيرُةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". اللهُ اللهُ

له المسند 1/ ، ۳۰ (ط: المكتب الاسلامي)؛ وسنن أبي داود ، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، وقم الحديث ٢٨٠٦ ، ٢٥٧/٧ و جامع الترمذي ، أبواب الأضاحي ، باب ما لا يحوز من الأضاحي ، وقم الحديث ، ١٥٣٠ ، ١٥٣٠ و وسنن النسائي ، كتاب الضحايا ، العرجاء ، ٢١٥/٧ و سنن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحى به ، الضحايا ، العرجاء ، ٢٠٧/٢ و سنن ابن ماجه ، أبواب الأضاحي ، ما يكره أن يضحى به ، وقم الحديث ٢٠٧/٢ ، الفاظ عديث من النمائي كين من المائي في المراحديث وصحيح سنن النسائي ١٦٣/٣ وصحيح سنن النسائي ١٦٣/٣ وصحيح سنن ابن ماجه ٢/٢٠٢).

اور انہوں [البراء مِنْالِنَّهُ ] نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری انگلیاں رسول الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُمُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ أ

اس حدیث شریف میں آنخضرت مین آنخضرت مین آنخضرت مین آنخضرت مین آن جار اقسام کے جانوروں کی تفصیل بتلائی جن کی قربانی جائز نہیں۔ آپ مین آئے آئے آ جار آکا لفظ ہولتے وقت اپنی چارمبارک انگلیوں کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا۔ اور بلا شبہ صرف گفتگو کے ساتھ سمجھائے ہوئے درس کے مقابلے میں گفتگو کے ساتھ ساتھ اشاروں سے سمجھایا ہواسبق زیادہ مؤثر اور دل نشین ہوتا ہے۔ ساموالله اعلم بالصواب.

## ۲۔انگلیوں کو پنجی کی طرح کر کے اشارہ:

امام بخاری رحمداللدتعالی فے حضرت ابوموی بظائمہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

لے سنن النسائی ، کتاب الضحایا ، العرجاء ، ٧/٥ ١٦.٢١ عفى البائى نے اس كو [ميح] كہا ہے۔ (ملاحظہ موزصحیح سنن النسائي ٤/٣).

من الله تعالى "صرير تفصيل راقم السطور كى كماب" وكائز الدعوة الى الله تعالى "ص ٢٠٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢ من الله على "ص ٢٠٢٠ من ملاحظة فرمايئ ـ

(3(111) 2) C (B) (111) 2) C (M-111) 2) C (M-111) 2)

"قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : " اَلْمُومِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا". ثُمَّ شَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ". ٢٠

"رسول الله طفئ قلیم نے ارشاد فرمایا:" ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصد دوسرے کومضبوط کرتا ہے۔ پھرآپ طفئ قلیم نے اپنی انگلیوں کو پنجی کی طرح کیا۔"

اس حدیث شریف میں نبی کریم منطق آنے اہل ایمان کے باہمی تعلق کوعمارت کے ساتھ شریف میں نبی کریم منطق آنے اہل ایمان کے باہمی تعلق کوعمارت کے ساتھ تینجی کی کے ساتھ تھا ہے ایک بنا کر بیان فر مائی۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالی راوی کے قول:

( پُرْآ پِ السَّنَا اَلَٰمَ نَے انگلیوں کو پنی کی طرح کیا ) کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: "هُوَ بَیَانٌ لِوَجُهِ التَّشِبِیهِ أَیْضًا أَيُ یَشُدُّ بَعُضُهُمُ بَعُضًا مِثُلَ هَذَا الشَّدِّ"." "

"اس میں وجہ تثبیہ کا بیان بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ای طرح تقویت دیے ہیں جیسا کہ انگلیاں اس طرح باہمی قوت کا سبب بنتی ہیں۔"
اس کے بعد حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:
"وَیُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي یُرِیْدُ الْمُبَالَغَةَ فِی بَیَانِ أَقُوالِهِ یُمَشِّلُهَا بَحَرَ کاتِه لِیکُونَ أَوْ قَعَ فِی نَفُسِ السَّامِعِ". عَنَى السَّامِعِ ". عَنَى السَّامِعِ". عَنَى السَّامِعِ ". عَنَى السَّامِعِ". عَنْ السَّامِعِ ". عَنْ عَنْ الْمُعَامِ السَّامِعِ ". عَنْ السَّامِعِ ". عَنْ السَّامِعِ ". عَنْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُولِيْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ ال

"اس [حدیث] سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ جو تحص اپنی گفتگو کے بیان میں زور بیدا کرنا چاہتا ہے وہ اشاروں سے اس کی وضاحت کرتا ہے تا کہوہ

ال صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. رقم الحديث الديم المديث . ٤٥١\_١٥٠/١٠، ٢٦

ع فتح الباري ١٠/٠٥٤؛ تيز طاحظه بو: شرح الطيبي ٢١٧٦/١٠؛ ومرقاة المفاتيح ١٨٦/٨٠. ع فتح الباري ٢/٠٠٠٠.

سامع کےخوب ذہن شین ہو جائے۔''

## ۳\_دوانگلیوں کے ساتھاشارہ:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت مہل منافیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْكُلَاً: " بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيُنِ" ، وَيُشْيُرُ بِاصْبَعَيُهِ فَيَمُدُّهُمَا". 4

''رسول الله ﷺ ﷺ نے فرمایا:'' مجھے اور قیامت کوان دونوں کی طرح بھیجا گیاہے۔''

آپ منظی آنی دونوں انگیوں کے ساتھ اشارہ فرماتے ، پھران دونوں کو پھیلا دیتے۔ پھیلا دیتے۔

امام قرطبی رحمه الله تعالی رقم طراز بین:

" حَاصِلُ الْحَدِيُثِ تَقُرِيُبُ أَمْرِ السَّاعَةِ وَسُرُعَةِ مَجُينِهَا. "كُه

'' حدیث کامقصود قیامت کے بیا ہونے اور اس کے جلد آنے کی قربت کو ۔

پیان کرناہے۔''

# سم\_گذی پر مانتھ رکھنا اور پھراس کو پھیلا کراشارہ:

امام ترندى رحمه الله تعالى في حضرت انس والله المساحدويات نقل كى بكرانهول في بيان كيا:

له صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الله الله أنه وَالسَّاعَةُ كهاتين ". رقم الحديث٢٠٠٢، ٢٤٧/١١.

كم منفول از: فتح الباري ١ ٣٤٧/١.

(学 129) 多くなく

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ قَفَاهُ ، ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَقَالَ: " وَثَمَّ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُه " لَهُ " رَسُولَ اللَّهُ طَلِّعَ عَنْدَ قَفَاهُ ، ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَقَالَ: " وَثَمَّ أَمُلُهُ وَثَمَّ أَمُلُه " لَهُ " رَسُولَ اللَّهُ طَلِّكَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

خلاصہ کلام ہیہ کہ ہمارے نبی کریم ملطے کتے وران تعلیم بات کی وضاحت کرنے اور اس کومؤثر طور پر دل نشین کروانے کی غرض سے مناسب حال اشارات استعال فرماتے تنصے۔



لى حامع الترمذي ، أبواب الزهد ، باب ما حاء في قصر الأمل ، رقم الحديث ١٦/٦،٢٤٣٤ . ١٥٠٠ ام مرتدى في السابق ١٦/٦،٢٤٣٤)؛ اورشُخ البانى في الم مرتدى في السابق ١٧/٦)؛ اورشُخ البانى في في السابق ١٧/٦)، اورشُخ البانى في السابق ٢٧٢/٢).

#### (16)

## لكيرون اورشكلون كااستنعال

ہارے نبی کریم ملطے آتے ہیا اوقات مسائل کوخوب اچھی طرح سمجھانے کی خاطر خطوط تھنج کراور مختلف شکلیں بنا کربات کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ خطوط توفیق الٰہی ہے ذیل میں اس سلسلے میں چارمثالیں پیش کی جارہی ہیں:

## ارراہ الہی اور شیطانی راہوں کے لیےخطوط کھینجیا:

امام احمداورامام حاکم رحمهما الله تعالی نے حضرت عبدالله بن مسعود رفی الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ "هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ". ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هلَاهِ مُسُلِّ". قَالَ يَزِيدُ: " مُتَفَرَّقَةٌ".

عَلَىٰ كُلِّ سَبِيُلِ مِّنُهَا الشَّيُطَانُ يُدعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيُ مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيْلِهِ . ﴾ له سَبِيْلِهِ . ﴾ له

"رسول الله طنط آنی الله تعلق نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھرفر مایا:" بیاللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔" پھر آپ طنط آنی کے اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب

ل المسند، رقم الحديث ١٩٠٦،٤١٤٢ والمستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ٢٠٠١. الفاظ مديث المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ٢١٨/٢. الفاظ مديث المستدرك على الصحيحين ٣١٨/٢، وهامش المسند ٨٩/٦).

خطوط تھنچے، پھرفر مایا:''بیراہیں ہیں۔''یزید کے بیان کیا:'' جدا جدا'' ان میں سے ہرراہ پر شیطان بلار ہاہے۔آپ مشکور آن کریم کا یہ حصہ ] پڑھا۔[جس کا ترجمہ ہے]:

''اور بلاشبہ بیمیری راہ ہے سیدھی ،سوتم اس پر چلواور دوسروں کی راہوں پر مت چلو۔وہ تہمیں اس[اللہ تعالیٰ] کی راہ سے جدا کر دیں گے۔'' اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت ملئے آئی نے اینے مقصود کوسمجھانے کی

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنحضرت مطنے آئی نے اپنے مفصود کو ہمجھائے غرض ہے لکیریں تھینچیں۔امام طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود وہی ہی کے قول: ''ہمارے لیے آپ مطنے آئی آئے خط بنایا'' کی شرح میں تحریر کیا ہے:

٢ - كمبى أميدون اورقرب موت كے ليخطوط كينجا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت نقل کی ہے انہوں نے بیان کیا:

> ا (الريد): ال صديث كروايت كرة والول على سايك راوى -سل شرح الطيبي ٢ / ٦٣٥؛ تيز ملاحظة بو:مرقاة الفاتيح ١١/١ ٠٤٠

" خَطَّ النَّبِيُ عَلَّا الْمَا عَلَمُ الْمَرَبَّعا ، وَخَطَّ خَطًا فِي الُوسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَىٰ هذا الَّذِي فِي الُوسَطِ مِن جَانِبِهِ الَّذِي فِي الُوسَطِ ، فَقَالَ: "هذَا الْإِنْسَانُ ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ \_\_ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَحُلُهُ مُحِيطٌ بِهِ \_\_ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمُلُهُ ، وَهذِهِ النُحُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعُرَاضُ ، فَإِن أَخُطَأَهُ هذا فَهَ مَنْ اللَّعُرَاضُ ، فَإِن أَخُطَأَهُ هذا نَهَ شَهُ هذَا " له مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ هَذَا ، وَإِن أَخُطَأَهُ هذَا نَهَ شَهُ هذَا " له مَنْ اللَّهُ ال

" نبی مضی آنے آیک مربع شکل بنائی اوراس کے درمیان ایک خط کھینی جو اس سے نکلا ہوا تھا اور [اس کے بعد]اس [مربع شکل] کے درمیانی خط ک طرف جھوٹے جھوٹے خطوط کھینچے اور فر مایا:" یہ انسان ہے، اور یہ اس ک موت اس کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ یا بلاشک وشبراس کا اعاطر کر بچی ہے۔ یہ اور یہ باہر نکلا ہوا [خط ] اس کی آرز و ہے۔ اور یہ چھوٹے جھوٹے خطوط مصائب ہیں، پس اگر وہ ایک سے نگی نکاتا ہے تو دوسری ہیں بیس اگر وہ ایک سے نگی نکاتا ہے تو دوسری ہیں بیس جاتا ہے اور دوسری ہیں بیس جاتا ہے اور دوسری ہیں بیس اگر وہ ایک سے نگی نکاتا ہے تو دوسری ہیں بیس جاتا ہے اور دوسری ہیں بیس جاتا ہے۔"

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ نبی کریم میشی آنے انسانی آرزوؤں کی درازی اور انسان کے سلسل مصائب اور موت کی گرفت میں ہونے کو ایک شکل بنا کر حفزات صحابہ کو سمجھایا۔ امام طبی نے حدیث شریف میں بیان کروہ شکل اس طرح بنائی ہے:

لے صحیح البخاری ، کتاب الرقاق ، باب فی الأمل وطوله ، رقم الحدیث ۱۱، ۹۶۱، ۱۱/ ۲۳۵۔ ۲۳۲. کے راوی کوتر دو ہے کدا تخضرت مُشَاَلَاتِیْ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا سابقہ جملہ فرمایا۔ دونوں جملوں کامغہوم ایک جیسا ہے۔





# س\_لمى أميدون اورقرب موت كالكريان گار كربيان:

امام احمداورامام بغوی رحمبما الله تعالی نے حضرت ابوسعید الحذری و الله که سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ النَّبِيُّ شَلِّكُ غَرزَ عُوداً بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، وَآخَرَ أَبُعَدَ ، فَقَالَ: " أَتَدُرُونَ مَا هذا؟".

قَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُه أَعُلَمُ".

المسند (ط: المكتب الإسلامي) ١٨/٣؛ وشرح السنة، كتاب الرقاق ، باب طول الأمل والحرص ، رقم المحديث ١٨/٥ ؛ الفاظ حديث شرح السند يجيس في ارتاؤوط في المحديث شرح السند يجيس في ارتاؤوط في اس كر بارے مي تحريكيا ہے كواس كروايت كرتے والے تقد جي ، احمد في [ بھی] اس كوروايت كيا ہے اوراس كى [استاد حسن] ہے وراس كى والماد حقد ہونھا مش شرح السنة ٤ ١/٥٨٨) .

مل سيالفاظ راوى حديث في اين ترود كے اظهار كى فاطر ذكر كيے۔

اورامام احمر رحمد الله تعالى كى روايت مي ب:

" هذَا الْإِنْسَانُ وَهذَا أَجُلُهُ ، وَهذَا أَمُلُهُ ، يَتَعَاطَى الْأَمَلُ ، يَخْتَلِجُهُ دُوْنَ ذَلِكَ". 4

''یانسان ہےاور بیاس کی موت اور بیاس کی آرز و ہے، وہ اس کے حصول کی کوشش میں ہے، [لیکن] وہ[موت] اس سے پہلے ہی اس کو دبوج لیتی ہے۔'' اس حدیث شریف میں آنخضرت ملتے آئے نے انسان کی لمبی آرز وؤں اور موت کے وقت کے انتہائی قرب کوتین چھڑیاں گاڑ کر حضرات صحابہ کہ سمجھایا۔

#### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت طفی آنے کچھ بتانے سے پیشتر تین چیٹریوں کوز مین میں گاڑااور پھر فرمایا:'' کیاتم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟'' آپ طفی آئے کا کیاسلوب مبارک سامعین کو کمل طور پرمتوجہ کرنے کے لیےایک بہترین ذریعہ تھا۔ تا

### الم في المنابي المنابي

الم احدر حمد الله تعالى في حضرت ابن عباس بن المنها سيروايت نقل كى ب كدانهول في بيان كيا: "خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْكَارُضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ: " تَدُرُونَ مَا هٰذَا؟". فَقَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ طِلْمَا يَنَ أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهُلِ الْحَنَّةِ : خَدِيْحَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ طِلْمَا أَهُلِ الْحَنَّةِ بِنُتُ مَزَاجِم بِنُتُ مُحَمَّدٍ طِلْمَا أَهُ وَآسِيَةُ بِنُتُ مَزَاجِم امُرَأَةً فِرُعَوْنَ ، وَمَرُيَمُ ابُنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهِ الْمَرَأَةُ فِرُعَوْنَ ، وَمَرُيَمُ ابُنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهِ الْمَرَأَةُ فِرُعَوْنَ ، وَمَرُيَمُ ابُنَةُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ أَجُمَعِيْنَ " عَهِ

المسند ، رقم الحديث ١٦/٢ ٢٢٤٠٢ (ط: مص) وافظ يتى نياس مديث كر يكف المسند ، رقم الحديث ١٢١ ٢٢٤٠٢ (ط: مص) وافظ يتى نياس مديث كم بار مين كلما المهاد ، وقم الحديث أورالطم افى ني روايت كيا به اور[اس كروايت كرف والمحيح كروايت كرف والمحيح كروايت كرف والمحيح كروايت كرف والمحيح كروايت كرف والمحيم كرام والمحيم كروايت كرف والمحيم الزوائد ٢٢٣١٩) ؛ شخ احمد شاكر في المناوكوميم قرارويا بـ (الماحظم الموسند ٢٣٢/٤).

انہوں نے عرض کیا:'' اللہ تعالی اور ان کا رسول اللہ طفی آین زیادہ جانتے ہیں۔''

- رسول الله طفي آن خرمايا: "جنتي عورتوں ميں سب سے زيادہ فضيلت والى عورتين ميں سب سے زيادہ فضيلت والى عورتين : خديجہ بنت خويلد، فاطمه بنت محمد الشيئة آنيا ، آسيه بنت مزاحم زوجه فرعون اور مريم بنت عمران رضى الله منصن ہيں - "

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت میشنگانی آنے جنتی عورتوں میں سے جار بہترین عورتوں کی شان وعظمت کو زمین پر جارلکیریں تھینچ کر واضح فر مایا اور بات کے ذہن نشین کروانے میں اس طریق تعلیم کی اہمیت چندال مختاج بیان نہیں -

### حدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

صدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذمل ہیں:

النفهام استعال فرمایا، جس کی اسلوب استفهام استعال فرمایا، جس کی اسلوب استفهام استعال فرمایا، جس کی سامعین کی کممل توجه مبذول کروانے کے لیے اہمیت ایک واضح حقیقت ہے۔ اسلامی استحصن کی کممل توجه مبذول کروانے کے لیے اہمیت ایک واضح حقیقت ہے۔ اسلامی الله محضن الله محضن الله محضن کی شان وعظمت بھی بیان فرمائی۔ کی شان وعظمت بھی بیان فرمائی۔



لے اس بارے میں تنصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر ملاحظ فرمائے۔

#### (17)

# مثاليل بيان كرنا

ہمارے نی کریم منطق آنے تعلیم و تربیت کی غرض سے مثالیں بیان فر مایا کرتے تھے۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے [ مثالیں بیان کرنے کا ] منہوم ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" تَشْبِیهُ شَیء بِشَی وَ فِی حُکمِه ، وَتَقُرِیبُ الْمَعْفُولِ مِنَ الْمَحُسُوسِ،
وَ أَحَدِ الْمَحْسُوسَيْنِ بِالآخْوِ ، وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالآخْوِ ، الله وَ أَحَدِ المَمْحُسُوسَيْنِ بِالآخْوِ ، وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالآخُو ، الله وَ أَحَدِ المَمْحُسُوسَيْنِ بِالآخُو ، وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالآخُو ، الله وَ أَحَدِ المَمْحُسُوسَيْنِ بِالآخُو ، وَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالآخُو ، الله وَ الله عنوی بات کی مادی چیز کے ماتھ ،

یا ایک حی چیز کودومری مادی چیز کے قریب کر نااورا کی کا تحم موں چیز سے مسابقہ عبارت سے یہ بات واضح موں چیز سے تشیبہ کی بدولت معقول بات عقل وہم کے قریب ہوجاتی ہے ، اس طرح زیادہ واضح محسوں چیز سے تشیبہ کی بدولت معقول بات عقل وہم کے قریب ہوجاتی ہے ، اس طرح زیادہ واضح محسوں چیز سے تشیبہ کی بدولت معقول بات عقل وہم کے قریب ہوجاتی ہے ، اس طرح زیادہ واضح محسوں چیز سے تشیبہ کے سبب نسبینہ کم واضح محسوں چیز بھی خوب اچھی طرح بجھ میں آ جاتی ہے ۔

علاوہ اذیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد کر کر نے علاوہ اذیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد ذکر کر کے علاوہ اذیں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے مثالیں بیان کرنے کے فوائد کر کر کے ہوئے تحریکیا ہے :

" فَفِي الْأَمْثَالِ مِنُ تَأْنِيُسِ النَّفُسِ ، وَسُرُعَةِ قُبُولِهَا، وَإِنْقِيَادِهَا لِمَا ضُرِبَ لَهَا مَثُلُهُ مِنَ الْحَقِّ أَمُرٌ لَا يَجْحَدُهُ أَحَدٌ ، وَلاَ يُنْكِرُهُ، وَكُلَّمَا ظُهُوراً وَوُضُوحًا، وَكُلَّمَا ظَهَرَتُ لَهَا الْأَمْثَالُ إِزْدَادَ الْمَعَنَى ظُهُوراً وَوُضُوحًا، فَالاَّمُثَالُ شَواهِدُ الْمَعُنَى المُرَادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ فَالاَّمُثَالُ شَواهِدُ الْمَعُنَى المُرَادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ فَاللَّمَانُ الْمُوادِ ، وَمُرْكِيةٌ لَهُ فَهِي كَزَرُعِ أَنْكُمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

له طاحظه و: إعلام الموقعين ١٥٠١١. ٢٥ المرجع السابق ٢٣٩١١.

'' مثالوں کے ذریعے فس کو مانوس کرنا ، اس کا جلد [بات کو ] تبول کرنا اور مثال کے ذریعہ بیان کردہ تق کے لیے سخر ہونا ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا اور جس قدراس [فس انسانی] کے لیے مثالیس ظاہر ہوں گی۔ معانی کے دضوح اور نکھار میں اسی قدراضا فہ ہوگا۔ مقصود کی وضاحت کی۔ معانی کے دضوح اور نکھار میں اسی قدراضا فہ ہوگا۔ مقصود کی وضاحت کے لیے مثالیں شواہد ہوتی ہیں اور وہ اس کی تائید کرتی ہیں، وہ تو اس کھیتی کی مانند ہیں، جس نے اپنا پٹھا (ڈنڈل) نکالا ، پھراہے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا ، کھرا ہے مغز اور ثمرہ ہیں۔' ، پھرا ہے تنے پر سیدھا کھڑ اہوگیا ، وہ تو عقل کا خاصہ ، مغز اور ثمرہ ہیں۔' ، پھرا ہے ہیں تو فیق الہی سے پارنچے شواہد فیل میں پیش کیے جار ہے ہیں : اس بارے میں تو فیق الہی سے پارنچے شواہد فیل میں پیش کیے جار ہے ہیں :

### ا\_ نبى كريم اورسالقدانبياء يبماسلام كى مثال:

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ وظافیہا ہے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

" قَالَ النَّبِيُّ قَالَهُ النَّبِيُّ قَالَهُ الْأَنْبِيَاءِ مِنُ قَبُلِيُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي بَنْيَانًا ، فَأَحُسَنَهُ وَأَجُمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنُ زَاوِيَةٍ مِنُ زَوايَاهُ. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ لَهُ ،

قَالَ: " فَأَنَّا اللَّبِنَةُ، وَأَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ". ك

'' نبی طفی آنے نے فرمایا:''میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنائی ، تو اس کوخوب آراستہ بیراستہ

اله متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، رقم الحديث ٣٥٣٥، ١٥٥٨، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ذكر كونه في خاتم النبيين، رقم الحديث ٢٢ (٢٢٨٦)، ١٧٩١/٤. القاظ مديث مسلم كين-

كيا ،ليكن اس كے كونوں ميں سے ايك كونے ميں ايك اينك كى جگه [ حچوٹ گئی ] لوگ اس میں گھومتے رہے اور [اس کو دیکھے کر ]خوش ہوتے ر ہے اور کہتے رہے: ''اس اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ مِشْفِکَوَلِمْ نے فر ما یا: ' د تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین (مِنْضَطَیْمَ ) ہوں۔''

علامه طبی رحمه الله تعالی في شرح حديث مين تحرير كيا ي:

" هٰذَا مِنَ التَّشُهِيُهِ التُّمُثِيليِّ ، شُبِّهَ الْأَنْهِيَاءُ وَمَا بُعِثُوا بِهِ مِنَ الْهَدُي وَالْعِلْمِ، وَإِرْشَادِهِمِ النَّاسَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخُلَاقِ بِقَصُرِ شُيَّدَ بُنْيَانُهُ ، وأُحُسِنَ بنَاؤُه، وَلَكِنُ تُركَ مِنْهُ مَا يُصُلِحُهُ، وَمَا يَسُدُّ خَلَلَهُ مِنَ اللَّبِنَةِ، فَبُعِثَ نَبِيُّنَا ظِلْكَ الْخَلَلِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُمُ فِي تَأْسِيسِ الْقَوَاعِدِ وَرَفْعِ الْبُنْيَانِ. " اللهِ مُشَارِكَتِهِ إِلَّاهُمُ فِي تَأْسِيسِ الْقَوَاعِدِ وَرَفْعِ الْبُنْيَانِ. " اللهِ '' ہیر[ مثال ] تشبیه تمتیکی ہے،ا نبیاء کیہم السلام اور جس ہدایت علم اورلوگوں کی اعلیٰ اخلاق کی طرف راہ نمائی کے ساتھ وہ مبعوث کیے گئے ، [ان سب آکوایے کل سے تثبیہ دی گئی ہے،جس کی بنیا دوں کوخوب مضبوط کیا گیا ہو، اور عمارت کو آراسته کیا گیا ہو، کیکن اس میں ایک اینٹ کوچھوڑ اگیا جواس کی اصلاح اور اس کے خلل کی تکیل کر دے۔ ہارے نبی مشکر کے اس عمارت کی بنیادوں کی تاسیس اوراس کو بلند کرنے میں ان کے ساتھ شریک کرنے کےعلاوہ اس کی کو بورا کرنے کی غرض ہے مبعوث کیا گیا۔''

## ۲\_ذکرالی کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ مِنْ اللہٰ سے روایت نقل کی ہے کہ

ل شرح الطيبي ٢٦٣٤/١١.

انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي يَذُكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ يَذُكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ يَذُكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لاَ يَذُكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ". " وَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ". " وَيَعْمَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ". " وَيَعْمَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ". " وَيَعْمَثُلُ الْحَيْ

اس حدیث شریف میں نی کریم میشیکی نے ذکر کرنے والے کواس زندہ شخص کے ساتھ تشبید دی ہے، جس کا ظاہر نورِ حیات سے مزین ہو،اور باطن علم وقبم اورا دراک سے روشن ہو، اس طرح ذاکر کا ظاہر نورِ عمل اور اطاعت سے آراستہ ہواور باطن نورِ علم و معرونت سے آراستہ ہواور باطن نورِ علم و معرونت سے منور ہوتا ہے۔ عق

َ الْحَضرت اللَّيَّةِ فِي ذَكرنه كرنے والے كومردہ شخص كے ساتھ تثبيه وى ہے جس كا ظاہرا ور باطن دونوں معطل ہو چكے ہوں۔ عن ۳ \_ نبيك اور برے دوست كى مثال:

ا مام بخاری اور امام سلم رحمبما الله تعالیٰ نے حصرت ابومویٰ منالثین سے اور انہوں نے نبی ﷺ منظم ہے کہ آپ نے فرمایا:

" مَثَلُ الْحَلِيُسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَنَافِحِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبُتَاعَ مِنْهُ، الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبَتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ لَوَامِّا أَنْ يُحُرِقَ فَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ لِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ يُحُرِقَ بِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيُحًا خَبِيئَةً. "ثَ

ل صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عزوجل، وقم الحديث ٢٠٨/١١. ٢٠٠٨. ٢٠١٠/١. وقم الحديث ٢٠٠/١١. ٢٠٠١. ولم طاحظهو: فتح الباري ٢١٠/١١. ٢١٠/١. ولم طاحظهو: فتح الباري ٢١٠/١١. ٢١٠٠٠ ولم منفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، وقم الحديث ٥٥٣٤ والصيد، باب المسك، وقم الحديث ٢٠٠/٩ وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب محالسة الصالحين ومحانبة قرناء السوء، وقم الحديث ٢٤٠٤ (٢٦٢٨)، ٢٠١٤، الفاظ عديث والمخاري كياب

'' نیک اور بُرے دوست کی مثال کستوری والے اور بھٹی دھو تکنے والے کی ما نندہے۔کستوری والا یا توحمہیں [تخفہ کےطور پر ] دےگا، یاتم اس سےخرید لو گے ، یاتم اس سے اچھی خوشبوتو یا ہی لو گے۔ اور بھٹی دھو تکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یاتم اس ہے بد بودار دھواں حاصل کر دگے۔'' اس حدیث شریف میں آنخضرت منطق کینے نے اچھے دوست کو مُشک والے کے ساتھ تثبیہ دے کرنیک اور صالح لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کیونکہ ایسے مخص سے تینوں میں ہے ایک بات ضرور حاصل ہوگی: کستوری کا تحفۃ ملنا یااس کاخریدنا، یا کم از کم اس کی خوشبوکو یا نا۔ای طرح آنخضرت منظیمی آنے برے ساتھی کی بھٹی دھو نکنے والے کے ساتھ تشبیہ دے کرشر پروں اور فاسقوں کی دوستی اور رفافت ہے منع فر مایا ہے۔ کیونکہ اس کے ہم تشین کو دوبا توں میں سے ایک تو ضرور پہنچے گی: یا تو وہ اس کے کپڑوں کوجلا دے گایا کم از کم اس تک بھٹی کا بد بودار دھواں ضرور پہنچے گا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کی ایک حدیث روایت کی ہے اور اس

يردرج ذيل عنوان قائم كياب:

[ ذِكُرُ تَمُثِيُلِ المُصطَفى عَلَيْكَ الْحَلِيسَ الصَّالِحَ بالْعَطَّار الَّذِي مَنُ جَالَسَهُ عَلِقَ به ريُحُهُ وَإِنَّ لَّمُ يَنَلُ منه ] ك [مصطفیٰ منظی کی کا چھے ساتھی کی عطار کے ساتھ مثال بیان فرمانا، کہاس کے ہم نشین کواس کی خوشبو پہنچ جائے گی اگر چہوہ (خود )اس کو حاصل نہ بھی کر يائے۔]

حافظ ابن ججر رحمه الله تعالى في شرح حديث مين تحرير كيا ہے كه اس حديث سے مثال كا بیان کرنا ثاب*ت ہوتا ہے۔* <sup>ہے</sup>

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البر والاحسان، باب الصحبة والمحالسة،

<sup>&</sup>lt;u>م.</u> طاحظهو: فتح الباري ٤/٤ ٣٢.

#### (美国) 多人会 (金属) 多人会 (产业) 验(()) 多人

### سم منافق کے تر دو کی مثال:

"مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيُنِ: تَعِيْرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً." له هذِهِ مَرَّةً ، وَإِلَى هذِهِ مَرَّةً." له

''منافق کی مثالُ بکریوں کے دور بوڑوں کے درمیان بھٹکنے والی ایک بکری کی مانند ہے جو بھی اس[ گلے] کی طرف جاتی ہے اور بھی اس کی طرف ۔'' ایک دوسری روایت میں ہے:

" تَكِرُّ فِي هٰذِهِ مَرَّةً ، وَفِي هٰذِهِ مَرَّةً. "كُ

''وہ [ بکری]ایک دفعہ اس [ریوڑ] کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور دوسری مرتبہاس کی طرف۔''

شرح حدیث میں علامہ طبی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" ضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيُهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِلْمُنَافِقِ مَثَلَ السَّوْءِ ، فَشَبَّة تَرَدُّدَهُ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ تَبَعًا لِهَوَاهُ ، وَقَصُدًا لِغَرَضِهِ الْفَاسِدِ ، وَمَيُلاً إِلَى مَا يَبُتَغِيهِ مِنُ شَهَوَاتِه بِتَرَدُّدِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ ، وَهِي تَطُلُبُ الْفَحُلَ ، فَتَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّلَّتَيْنِ ، فَلاَ تَسُتَقِرُّ عَلَى حَالٍ ، وَلاَ تَثَبُّتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلِا تَثَبُّتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلِا تَثَبُّتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلِا تَثَبُّتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلاَ تَشْبَقِرُ عَلَى حَالٍ ، وَلاَ تَثَبُّتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَلِا تَشْبُتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتِينِ ، وَلاَ يَشْبُتُ مَعَ إِحُدَى الطَّائِفَتِينِ ، وَلاَ يَشْبُلُ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَّ مِنُ قَائِلٍ : وَمِنْ فَائِلِ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَّ مِنُ قَائِلٍ : ﴿ وَهِنَ اللّهُ فِي كُتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَّ مِنُ قَائِلِ . وَاللّهُ فَي كُتَابِهِ ، فَقَالَ عَزَّوجَلَّ مِنْ قَائِلٍ . وَلاَ اللهُ فَي كُتَابِهِ مُ فَقَالَ عَزَّوجَلَ مِنْ قَائِلٍ . وَلاَ اللهُ هُولُوا إِلَى هَوْلاءً ﴾ تَه .

له صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، رقم الحديث ١٧ (٢٧٨٤)، ٢١٤٦/٤. كه المرجع السابق ٢١٤٦/٤.

ك سورة النسآء / جزء من الآية ١٤٣.

اَقُول: وَحَصَّ الشَّاةَ العَائِرَةَ بِالدِّكْرِ إِذْمَاجًا ، بِمَعُنَى سَلُبِ الرَّجُولِيَّةِ عَنِ الْمُنَافِقِين مِن طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " لَهُ الرَّجُولِيَّةِ عَنِ الْمُنَافِقِين مِن طَلَبِ الْفَحُلِ لِلضِّرَابِ. " لَكَ " بَي عليه الصلاة والسلام نے منافق كى برى مثال كوبيان فرماتے ہوئے اس كى فس پرى ، گندے مقصد كے حصول اور اپنی شہوتوں كو بوراكر نے كى غرض ہے مومنوں اور مشركوں كے دوگر وہوں كے درميان بھنكنے كواس آ واره بركى ہے تشبيه دى ہے جو سائڈ بكرے كى تلاش ميں دور يوڑوں كے درميان جيران و سرگردال پھرتى ہے ، بے چينى اور بے قرارى ميں مبتلا دونوں ميں ہے كى ايك گلے كے ساتھ نہيں كتى ۔ الله عزوجل نے اپنى دونوں ميں ہے كى اس كيفيت كو يوں بيان فرمايا ہے [ جس كا ترجمہ كتاب ميں بھى ان كى اس كيفيت كو يوں بيان فرمايا ہے [ جس كا ترجمہ طور يران كى طرف ، نہ سے طور يران كى طرف ، نہ سے طور يران كى طرف ، نہ سے خور يران كى طرف ، نہ ہے ہوں ہے ہو

میں کہتا ہوں: " ' ' آنخضرت منظیقی آنے بھتی کی خاطر سانڈ بکرے کی تلاش میں سرگرداں آ وارہ بکری کا خاص طور پر ذکر فرما کر منافقوں کی وصف مردائل سے محرومی کے معنی کو بیان فرمایا ہے۔''

## ۵\_مومن اورمنافق کی ابتلاء کے اعتبار سے مثال:

حضرات ائمہ بخاری مسلم اور ابن حبان رحمہم اللہ نغالی نے حضرت ابو ہر برہ وہ فائنیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظِلْظَيْظَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرُعِ ، لَا تَزَالُ الرِّيُحُ تُمِينُهُ الْبَلَاءُ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الرِّيحُ تُمِينُهُ ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ

ل شرح الطيبي ١٠/٢ ٥ ؛ نيز الما فظه بو: مرقاة المفاتيح ٢٣٠/١. م يعنى علامه طبي -

کمنل شَحَرَةِ الْأَرُزِ ، لَا تَهُتَزُّ حَتَّى تُسُتَحُصَدَ. "له دمومن کی مثال کیتی کی طرح ہے کہ ہوااس کو (دائیں بائیں) جھکاتی رہتی ہے اور مومن آزمائیوں میں مبتلا رہتا ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ وہ (ہوا چلنے ہے) ہلتا بھی نہیں ، یہاں تک کہ اسے اکھاڑ کر پچینک دیا جا تا ہے۔"

اس مدیث شریف میں آنخضرت منطق نے مومن کواس کھنی سے تشبیہ دی ہے،
جس کو آندھیاں دائیں بائیں اور اوپر نیچے کرتی رہتی ہیں۔ ای طرح ایمان دار
آزمائٹوں ، مصائب اور حواد ثابت میں مبتلا رہتا ہے۔ علاوہ ازی آپ منظ کھڑا ہے منافق کوصنوبر کے درخت سے تشبیہ دی ہے کہ وہ طوفانوں سے بے نیاز اکر کھڑا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جڑسے اُ کھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ اُ

امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف پردرج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِکُرُ تَمُثِیُلِ الْمُصُطَفَى ظَلِی اللّٰمُوُمِنَ بِالزَّرُعِ فِي کَثْرَةِ مَیلاَنِهِ] عقد [بہت زیادہ جھکا وَمیں مصطفیٰ مِنْ اَلْمُومُن کے لیے کھیتی کی مثال ذکر فرمانا]

ظلاصۃ گفتگویہ ہے کہ نبی کریم مِنْ اَلَٰ اَلْمُومُن کے لیے کھیتی کی مثال ذکر فرمانا اسلامین کے لیے مختلف مثالیس بیان فرماتے تاکہ سامعین کے لیے بیان کردہ بات کواچھی طرح سمجھنا آسان ہوجائے۔ ع

ل صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ماجاء في كفارة المريض ، رقم الحديث ٢٤٥ ه ، ١٠٣/١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، رقم الحديث ٥٨ ( ٢٨٠٩) ٢١٦٣/٤ ؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء في الصبر وثواب الأمراض ، رقم الحديث ٢٩١٥ ، ٢٧٧/٧ - ١٧٧/٠ الفاظ صديث مملم كين \_ مسلم كين \_

الله على المنطري النووي ١٥٣/١٧. الله الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٧٧/٠٠. الله مزير تقصيل كرير الم السطوركي كماب "ركائز الدعوة إلى الله تعالىٰ" ص١٩٥-٢٠٠ الماحظم فرمائية ..

#### (18)

# تعليم بالعمل

عمل کے ساتھ تعلیم کی دوصور تیں ہیں:

پہلی یہ کہ جس بات کا معلم شاگر دول کو تھم دے وہ خود بھی کرے اور جس بات سے روک اس سے خود بھی دور رہے۔ اس کو قد وہ ، عملی نمونہ ، مثال اور سلوک کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے"ا کُفعُلُ أَبُلَغُ مِنَ الْفَوُلِ" ، ، عمل کا دول پر اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔" اور اس بارے میں کہا جاتا ہے [ Speaks Louder ]" ممل کی آ واز زیادہ بلند ہوتی ہے۔"

دوسری صورت یہ ہے کہ معلم اپنی بیان کردہ بات یا مسئلہ کوطلبہ کے روبروعملی طور پر

کرکے دکھا ئے اور ای کے بارے میں کہا جاتا ہے [إِنَّ الْبَیّانَ بِالفِعُلِ أَبْلَغُ
فِي الْإِيضَاحِ] ''عمل کے ساتھ بیان[بات کو] زیادہ واضح کرتا ہے۔'' اور اس کا اثر
سامع کے ذہن پرمحض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی بات سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔امام
ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"إِنَّ التَّعُلِيُمَ بِالْفِعُلِ وَالْمِثَالِ أَبُلَغُ مِنَ الْقَوُلِ وَحُدَه. "لَهُ وَمُعَلِيهُمَ بِالْفِعُلِ وَالْمِثَالِ أَبُلَغُ مِنَ الْقَوُلِ وَحُدَه. "لَهُ وَمُعَلِيهُمُ اورمثال كِذريعة عليم لفظى تعليم سے زياده مؤثر ہوتی ہے۔"
ميرت طيبہ ميں دونوں صورتوں سے تعليم كے متعدد شوا ہدموجود ہيں۔ توفيقِ اللهي سے فقتگو كي جارہي ہے:
سے ذیل میں اس بارے میں قدرے نفصیل سے گفتگو كی جارہی ہے:

لے بھحة النفوس ١٨٧/١.

الملی نمونہ کے ذریعیہ کیم :

ہمارے نی مکرم منظی آیا آئی تعلیمات کاعملی نمونہ تھے۔حضرات صحابہ کوجس جس ہمال کا تھم دیتے ، نہ صرف ہیں کہ خود اس پڑمل کرتے ، بلکہ اس کے کرنے میں پیش پیش پیش ہیں ہوتے ۔جن برائیوں سے منع کرتے ان سے خود سب سے زیادہ دورر ہتے ۔سیرت مطہرہ میں اس بارے بہت کثرت سے مثالیں موجود ہیں ،جن میں سے چندا کی درج ذیل ہیں:

اللی کثرت ہے ذکر اللی

🚓 یا نجوں نمازوں کی حفاظت

🚓 کثرت کے ساتھ سخاوت

جہے گھروالوں ہے عمدہ معاملہ

المراج وشمنول ہے بھی ایفائے عہد کا شدیدا ہتمام

必必

المجيء فالمول ہے عفوا ور در گزر

الله تواضع

🕸 زېد

🚓 دعوت الى الله تعالى كاامتمام

الله تغمير متجديين مشاركت

الله خندق کھودنے میں شرکت

🕸 تحكم افطار كے ساتھ خودروز ہ چھوڑ نا

الملک سونے کی انگوشی کا اُتار نا اور صحابہ کواس کے پہننے سے روکنا

اللہ فیافت محتاج کے لیے لوگوں سے پہلے اہل خانہ سے کہنا

(金(197)多)

﴿ جاہلیت کےخون اور سودختم کرنے کی ابتداا قارب سے کرنا ﷺ قید یوں کوچھوڑنے کی ترغیب کاعملی آغاز اپنے خاندان سے کرنا ہے

### الله دوران نمازنواس كوكنده يرأنهائ ركهنا:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابوقاده انساری فائن سے روایت آل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ فَالْمَا اللهِ فَالْمَا اللهِ فَالْمَا اللهِ فَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ فَالْمَا اللهِ اللهُ اللهِ فَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ فَالْمَا اللهِ فَالْمَا اللهِ اللهِ فَالْمَا اللهِ فَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ

ل ان سرّه واقعات كم متعلق احاديث كي تخريج ، اور ان پرتغلق راقم السطور كي كماب [السلوك و أثره في الدعوة الى الله تعالى ] ص ٢٥ تاص ١٠ اليس الماحظة فرمائي \_

على صحيح البخاري كتاب الصلاة ، باب إذا حمل حارية صغيرة على عنقه في الصلاة ، رقم الحديث ٢/١،٥١٦ ... على منقول از: فتح الباري ٩٢/١،٥١٠ ..

"دورانِ نمازامامہ نِظَافا کے اُٹھانے میں شاید حکمت بیتی کداس کے ذریعہ آنخورت طفی آئی نے عربوں کی بیٹیوں سے نفرت اور انہیں اُٹھانے کو ناپند کرنے کا روفر مایا۔ آپ میٹی آئی نے ان پر شدید نفذکی غرض سے دورانِ نمازنوای کو اُٹھا کران کے طرزِ مل کی مخالفت کی اور بسااوقات ممل کے ساتھ بیان الفاظ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔"

ب عملی بیان کے ذریعہ علیم:

سیرت ِطیبہ میں عملی بیان کے ذریعیہ تعلیم کے متعدد شواہد ہیں۔ تو فیق الہی سے چند

ایک ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

المناه كيفيت وضوكي عمل تعليم

اوقات نماز کی عمل تعلیم ا

المنازي منبر پرلوگول کونمازي عمل تعليم

جہے دورانِ نماز کپڑے میں تھو کئے کاعملی بیان ک

المنتابيم كالملي المنابع المنا

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمٰن بن ایڈی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَصِب المَاءَ ".

فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ فَظَالِمُ اللَّهُ اللَّ

له ان جارول مثالول كي تفعيل ، تخريج اوران كي تشريح راقم السطور كي كتاب [السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى م ٥٤١٥ من ما ٥٤٢٥ من ملاحظة فرماية - فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيُتُ ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْها ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْها : " إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيلُكَ هَكَذَا ".

وَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْأَرُضَ ، وَنَفَخَ فِيُهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكُفَّيُهِ الْأَرُضَ ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بهمَا وَجُهَهُ وَكُفَّيُهِ. "ك

''ایک شخص عربن الخطاب و النظائی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا ' میں حالتِ جنابت میں ہوں اور جھے پانی میسر نہیں ہے [ یعنی اب میں کیا کروں؟]

اس پر عمار بن یاسر نے عربن الخطاب و گائٹہ ہے کہا '' کیا آپ کو یا و نہیں کہ جب میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے ، تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی ، کیکن میں نے زمین پرلوٹ پوٹ لیا اور نما زبڑھ لی۔ پھر میں نے نہ پڑھی ، کیکن میں نے زمین پرلوٹ بوٹ لیا اور نما زبڑھ لی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی مطبق آئے ہے کیا ، تو آپ مطبق آئے ہے نے فرمایا '' تمہمارے لیے تو یہ کافی تھا'' اور آپ مطبق آئے ہے نے اپنی دونوں ہے یان میں پر ماریں ، ان میں پھونکا ، پھران دونوں کے ساتھ اسے چہرے اور ہے یا ور تھیلیوں کا مسے کیا۔''

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت مطنع آئے نے تیم کا طریقہ عملی طور پر سکھایا۔ حافظ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی راوی کے قول [وَنَفَخ فِیهِ اسساور ان میں پھونکا] کی شرح میں تجریر کرتے ہیں: 'اور ایک روایت میں ہے: [ اُنہ اَ اُدُنَاهُمَا مِنُ فِیهِ پھرا تخضرت مطنع آئے ان دونوں کوا ہے منہ کے قریب کیا'' ] اور بیپھونک مارنے سے کھرا تخضرت مطنع آئے ان دونوں کوا ہے منہ کے قریب کیا'' ] اور بیپھونک مارنے سے کنایہ ہادراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ پھونک خفیف تھی اور ایک روایت میں ہے: ''تفکل فیہ ماسسان دونوں میں تھوکا۔'' ع

ان سب روایات کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنخضرت منطح کی آنے نے [ تیم کا طریقہ ] عملی طور پر سکھایا۔

ل صحيح البخاري ، كتاب التيمم ، باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ ، رقم الحديث ٣٣٨ ، ٤٤٣/١ . كل طاحظه ، و: فتح الباري ٤٤٤/١ .

#### (\$ 119 \$) \$ (\$ (\$ 110 \$) \$)

## ٧: صحابه كوكنكريان وكهانا:

میں آپ مین آپ مین آئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہاں اُٹھالایا، [اور] وہ منتھلی کے برابر تھیں۔ [پھر] آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ میں انہیں حرکت دیتے 'نوئے فرمایا:''ان جیسی''

[ یخی علی نے آپ طفی آئی کے انہیں اپنے ہاتھ میں حرکت دینے کی کیفیت کو بھی بیان کیا۔]
اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت طفی آئی ہے ان مرق جمرات کے لیے
استعال کی جانے والی کنگریوں کا مجم بیان کرتے ہوئے حضرات صحابہ کو اپنے دستِ
میارک میں موجود کنگریاں دکھا کیں۔

حاصل کلام بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم میشے آتیا نے لوگوں کواپنے اسوہ حسنہ اور عملی بیان ، دونوں طریقوں سے تعلیم دی۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آتخضرت میشے آتیا کی سنت کے مطابق تعلیم دیتے کی تو فیق عطافر مائے۔آ مین یا ذاالجلال والإ کرام.

له سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، قدر حصى الرمي ، ه/٢٦٩. شخ البانى في المحديث كوفيح قر ارديا ب- (طاحظهو: صحيح سنن النسائي ٢/٠٤٢).

کے (عقبہ کی منبع) ہے مرادوس ذوالحبہ کی صبح ہے کہ اس دن حاجی حضرات جمرہ کبری کو تنکریاں مارتے ہیں۔ سکھ (یکیٰ) حدیث کے ایک راوی۔

#### (19)

### اسلوب نقابل

تفہیم درس میں ممدومعاون باتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اضداد کے درمیان تقابل پیش کیا جائے۔مشہور ضرب المثل ہے:[ وَبِضِدِهَا تَتَبَیَّنُ الْأَشُیاءُ]''چیزوں کا نکھارائی اضداد کے ساتھ ہوتا ہے۔''

ہمارے نی محترم منظیکی آن اسلوب کو کثرت ہے استعال فرماتے۔ توفیقِ اللی ہے ذیل میں اس بارے میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں :

### ا۔ دنیاوآ خرت کے درمیان تقابل:

امام مسلم رحمد الله تعالى نے حضرت قيس سے روايت كى ہے كہ انہوں نے بيان كيا: "ميں نے مستورد وَاللهٰ كو، جو كه قبيله بوفهر كے بيں، بيان كرتے ہوئے نا:
" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ : " وَاللّٰهِ! مَا اللّٰهُ نَيَ الآخِرَةِ إِلّا مِشُلُ مَا يَحُعَلُ أَحَدُكُم إِصُبَعَهُ هٰذِهِ - وَأَشَارَ يَحُيلى بِالسَّبَابَةِ - مِشُلُ مَا يَحُعَلُ أَحَدُكُم إِصُبَعَهُ هٰذِهِ - وَأَشَارَ يَحُيلى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْبَحَ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرُجعُ ؟ " له فِي الْبَحَ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرُجعُ ؟ " له نوالله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الل

الله ( يكي ): حديث كايك راوي \_

ل صحيح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب فناء الدنيا، و بيان الحشر يوم القيامة، رقم الحديث ٥٥ (٢٨٥٨)، ٢١٩٣/٤.

حدیث شریف کے معنی میہ ہیں کہ دنیا کواپئی کوتاہ مدت اور فانی لذتوں کے ساتھ ہمیشہ ہاتی رہنے والی آخرت اور اس کی غیر فانی لذتوں اور نعمتوں کے ساتھ وہی نسبت اور تعلق ہے، جو کہ انگلی کے ساتھ جے ہوئے کیل پانی کو سمندر کے ساتھ ہے۔ اس

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظیمی آنے دنیا کی مختصر مدت اور فانی لذتوں کا تقابل آخرت کے دوام اور اس کی نعتوں اور لذتوں کے بقاسے فر مایا اور بلا شبه عقل و بصیرت والے خوش نصیب لوگوں کے لیے انتہائی قوی اور مؤثر بیان ہے۔

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

آخضرت طِنْ وَأَنْكَ سِنْ الْمُتَنَامِ اللهِ وَمثال سِ واضح فرمایا و دنیا کو اُنگل سے چیٹنے والے قلیل پانی سے اور آخرت کو مندر سے تثبیہ دی۔ امام طبی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:
" هذَا تَمُثِیلٌ عَلَی سَبِیلِ التَّقُریُبِ، وَإِلَّا فَأَیُنَ الْمُنَاسَبَةُ بَیْنَ الْمُتَنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ تَنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ تَنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ تَنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ تُنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ تَنَاهِي وَغَیْرِ الْمُتَنَاهِي." کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ ک

"بيمثال بات كو ذہنوں كے قريب كرنے كى خاطر ہے، وگر نه محدود كو لامحدود ہے كيانسبت ہوسكتى ہے؟"

﴿ آن تخضرت المُشْكَالَيْنَ نِے [اسلوب اشارہ]استعال فرماتے ہوئے اپنی اُنگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' اپنی بیا نگلی۔''''

#### ۲\_آ خرت اور دنیا کے طلب گاروں میں موازنہ:

لے ملاحظہ ہو: شرح النو و ي۷۲/۱۷ - ۱۹۳۱. کے شرح الطیبی ، ۳۲۷۲/۱. ای بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۹۳۱۸ پر ملاحظہ فرمائیے۔ سے اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۷۵۔۱۷۹ پردیکھئے۔

اس حدیث شریف میں آنخضرت طینے آئی نے آخرت اور دنیا کے جاہنے والوں کے درمیان تقابل کرتے ہوئے طالب آخرت کو دنیا ہی میں ملنے والے انعامات اور طالب دنیا کو دنیا ہی میں ملنے والی مزائے امت کو آگاہ فرمایا۔

سوردنيامين انتهائي نعمتون والعجبني اورانتهائي مشقتون والعجنتي كاتقابل:

فَيَقُولُ: " لَا ، وَاللَّهِ! يَا رَبِّ!".

وَيُؤُتِى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤُساً فِي الدُّنَيَا مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَيُصُبَغُ صَبُغَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ: " يَا ابْنَ آدَمَ! هَلُ رَأَيُتَ بُؤُساً قَطُّ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟".

ل حامع الترمذي ، أبواب صفة القيامة ، باب ، رقم الحديث ٢٤٦٥ ، ١٣٩/٧ . ١٤٠ . يَجْعُ البائي تي الصحيح عن الرواحج عن الرواج عن الرمذي ٢٠٠/٢).

فَيَقُولُ: " لَا ؛ وَاللَّهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ ، وَلَا رَأَيْتُ شدَّةً قَطُّ ". 4

'' رسول الله مطفَّقَالِمْ في ارشا وفر مايا: '' قيامت كے دن الل ونيا ميں سب ے زیادہ نازونعمت میں زندگی بسر کرنے والے جہنمی کولایا جائے گا اور جہنم میں ایک بار ڈالا جائے گا پھر کہا جائے گا:''اے ابن آ دم! کیا تونے بھی کوئی خبردیکھی؟ کیا بھی تیرے یاس ہے کسی نعمت کا گزرہوا؟" وہ جواب دے گا:' <sup>د نہی</sup>ں ،اللّٰد تعالیٰ کیشم!اےمیرےرب!'' [ پھر] اہل دنیامیں سب سے زیادہ مشقت [ میں زندگی بسر کرنے ] والے جنتی كولايا جائے كا اور أيك مرتبه جنت مين داخل كيا جائے گا ، پيركها جائے گا:

"اے ابن آ دم! کیا تونے مجھی کوئی مشقت دیکھی؟ کیا مجھی تیرے یاس سے كسيخي كاگزرجوا؟"

وہ جواب میں عرض کرے گا: ' دنہیں ، اللہ تعالیٰ کی شم! میرے یاس ہے بھی کوئی مشقت نہیں گز ری اور نہ بھی میں نے کوئی نختی دیکھی۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفی آئے نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والےجہنمی کی سزا کاسب ہے زیادہ مشقت میں زندگی بسر کرنے والےجنتی کی جزا ے موازن فرمایا۔ اس مبارک اسلوب کے ذریعہ تو فیق الہی سے خوش نصیب دلوں میں جہنم سے دور ہونے کا جذبہ اور عزم قوی تر ہوتا ہے اور جنت میں جانے کی تڑب اور شوق میں اضافہ ہوتا -- اے رب كريم! بميں بھى ايسے بخت والے ول نصيب فرما- آمين يا حتى يا قَيُّومُ.

لــه صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ، رقم الحديث ٥٥ ( ٢٨٠٧) ، ٢١٦٢/٤.



#### (20)

# پہلے اجمال پھرتفصیل

طلبہ کی توجہ مبذول کروانے ، ان کے شوق کو انگینت کرنے اور معلومات کو اچھی طرح ذہن شین کروانے کے اسالیب میں سے ایک بیہ ہے کہ معلم پہلے اجمالی طور پر گفتگو کا خاکہ پیش کرے ۔ اس اسلوب کی حکمت بیان کا خاکہ پیش کرے ، پھراس اجمال کی تفصیل بیان کرے ۔ اس اسلوب کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالی رقمطراز ہیں :

" وَالْحِكُمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَهُ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْإِجْمَالِ يَحُصُلُ لِلنَّفُسِ الْمَعُرِفَةُ بِغَايَةِ الْمَذُكُورِ ، ثُمَّ تَبُقَى مُتَشَوِّقَةً إِلَى مَعُرِفَةِ مَعْنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مَعُناهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مَعْنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظَمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مُعَنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظمَ فِي الْفَائِدَةِ. " له مُعَنَاهُ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوْقَعَ فِي النَّفُسِ وَأَعُظمَ وَي الْفَائِدَةِ. " له مُعْمَاتُ يه عَلَى اللَّهُ عَلَى مُواتِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُواتِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُواتِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

## ا\_مستردنه بونے والی دودعا ئیں:

امام ابودا و درحمه الله تعالى نے حضرت مهل بن سعد منطقی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: رسول الله منطق کی آغے مایا:

" يْنْتَان لَا تُرَدَّان أَو قَلَّمَا تُرَدَّان: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ

لے بهجة النفوس ٩٧/١.

(多(no)多) (多(p)) (多(p))

اس مدیث شریف میں آنخضرت میں گئے ہے۔ پہلے اجمالی طور پراس بات کی خبر دی
کہ دواوقات میں دعانا منظور نہیں ہوتی یا کم ہی مستر دہوتی ہیں، پھران دونوں اوقات کی
تفصیل بتلائی۔اس اجمالی آگاہی کے بعد تفصیل جاننے کے لیے اہل ایمان کی تؤپ اور
شوق مختاج بیان نہیں۔

# ٢- حلاوت ايمان يانے كے ليے تين خصلتيں:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس بڑاٹنؤ سے اور انہوں نے نبی منطق اللہ سے اور انہوں نے نبی منطق اللہ سے ر روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

" ثَلَاثْ مَنُ كُنَّ فِيُهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيُمَانِ: أَنُ يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنُ يُجَبُّ الْمَرُءَ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنُ يُجَبُّ الْمَرُءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِللهِ ، وَأَنُ يَّكُرَهَ أَنُ يَّعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنُ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنُ يُقُذَفَ فِي النَّارِ. " عَالَى النَّارِ. " عَلَى النَّارِ اللهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ. " عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"تین [خصلتیں] الی ہیں کہ جس میں وہ موجود ہوں ،اس نے ان کے ساتھ ایمان کی مٹھاس کو پالیا ، اللہ تعالی اور اُن کے رسول ملتے آتا ہم اس کے خرص سے محبت صرف اللہ خرد کیک سب سے زیادہ محبوب ہوں ، وہ کسی بھی شخص سے محبت صرف اللہ

له سنن أبي داود ، كتاب الحهاد ، باب الدعاء عند اللقاء ، رقم الحديث ٢٥٣٧ ، ١٥٣/٧ . تُخْ الباني نے اس كو صحح عقر ارديا ہے ۔ ( الماحظم ہو: صحبح سنن أبي داود ٤٨٣/٢ ). لله صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ، رقم الحديث ٢٠/١ ، ١٦.

تعالیٰ کے لیے کرے اور وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ای طرح ناپبند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپبند کرتا ہے۔''

آ تخضرت منظیم آنے اس حدیث شریف میں حضرات صحابہ کو اجمالاً بتایا کہ تین خصلتیں حلاوت ایمان کے حصول کا سبب ہیں۔ بیسننے کے بعد ان کی تفصیل جانے کی خاطرا ہل ایمان کے شوق کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آپ طشکار نے مومن کی ایمان میں رغبت کوشیر نی سے تشبیہ دی ہے اور بہ تشبیہ بلاشک وشبہ بیان کر دہ بات کے اچھی طرح سجھنے میں ممدوومعان ہے۔ ہ

# س- بورامنافق بنانے والی جار خصلتیں:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص مِنْ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال نقل کی ہے کہ:

"فینا نبی مظیر آنے فرمایا: چار [خصاتیں] جس کسی میں ہول وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہال تک کہ وہ اس کوچھوڑ دے۔ جب اسے امین بنایا جائے ، تو وہ خیانت کرے اور جب بات کرے ، تو جھوٹ بولے اور جب کسی سے عہد

لى ال بارك مِن تفسيل كى ليك كتاب هذا كصفحات ١٨٣ ـ ١٩٣ پرد يكھتے۔ كى صحيح البخاري ، كتاب الإيسان، بابُ عَلَامةِ المُسْنافِقِ ، رقم الحديث ٣٤، ٨٩/١.

کرے تو وفانہ کرے اور جب [کسی ہے ] لڑے تو حق وانصاف ہے دور ہو حاتا ہے۔''

اس مدیث شریف میں آنخضرت ملطے آنے مسرات صحابہ کو پہلے اجمالی طور پر بنا یا کہ جارت صحابہ کو پہلے اجمالی طور پر بنا یا کہ جارت صلتیں انسان کو پورا منافق بنا دیتی ہیں ، پھر آپ ملطے آئے ان جار خصلتوں کی تفصیل بنائی۔

٧\_ جنت میں لے جانے والے یانچ اعمال:

ا مام طبرانی براشد نے حصرت ابو الدرداء بڑگائڈ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الصَّلَوَاتِ النَّحَمُسِ عَلَى دَخَلَ الْجَنَّة : مَنُ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ عَلَى وَضُوئِهِنَّ ، وَرُكُوعِهِنَّ ، وَسُجُودِهِنَّ ، وَمَوَاقِينِهِنَّ ، وَصَامَ وُضُوئِهِنَّ ، وَرُكُوعِهِنَّ ، وَسُجُودِهِنَّ ، وَمَوَاقِينِهِنَّ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَحَجَّ البَيْتَ إِنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَأَدَّى الْأَمَانَة ". قَيْلُ: " يَا نَبَى اللهِ عَلَيْهِ إَلَى استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَأَدَّى الْأَمَانَة ". قَيْلُ: " يَا نَبَى اللهِ عَلَيْهِ إَلَى وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَة ؟ ".

قَالَ: " ٱلغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَأْمَنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءِ مِنُ دِيْنِهِ غَيُرَهَا ". له

''رسول الله طلط الله المطلط الله المان كرماته جس في بالح كام كيه وه جنت مين داخل مو كيا: ايمان كرماته جن من داخل مو كيا: جس في بانجول نمازول كى ان كروض ركوع، محوداور اوقات كرماته حفاظت كى ، رمضان كروز كركه ، استطاعت موف كي اورامانت كوادا كيا۔''

ا منقول از: محمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب الإيمان ، باب فيما بنى عليه الإسلام ، ٤٧/١. حافظ بيتى نے اس مديث كم معلق تحريكيا ہے: "اس كوالطيم انى نے [المجم] الكبير ميں روايت كيا ہے اوراس كى الساوق ٤٧/١). عرض کیا گیا: ''اے اللہ کے نبی طفی آیا است کا اوا کرنا کیا ہے؟ آپ طفی آیا نے فرمایا: ''عسل جنابت۔اللہ تعالیٰ نے انسان پراس کے سوا دین کی کسی چیز کے بارے میں اس قدراعتا ونہیں کیا۔'' آنخصرت طفی آیا نے بہلے اجمالی طور پر ایمان کے ساتھ جنت میں لے جانے والے یا نچے اعمال کا ذکر فرمایا۔

اس اجمالی آگاہی کے بعد کون ساجنت کا جاہنے والا ایسا ہو گا جوان اعمال کی تفصیل جاننے کی غرض ہے ہمہ تن گوش نہ ہوگا؟

#### ۵۔علامات قیامت میں سے چھز

امام احمداورامام طبرانی رحمهما الله نے حضرت معاذبن جبل مُناتِثَةُ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " سِتِّ مِن أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مُوتِي، وَفَتُحُ بَيُتِ الْمَقُدَسِ ، وَمَوُتْ يَأْخُدُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، وَفِتَنَةٌ يَدُخُلُ حَرُبُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسُلِمٍ ، وَأَنُ يَعُطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَيَتَسَخَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدِرَ الرُّومُ يُعُطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَيَتَسَخَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدرَ الرُّومُ يُعُطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَيَتَسَخَّطُهَا ، وَأَنُ تَغُدرَ الرُّومُ فَيَسِيرُونَ بِثَمَانِينَ بَنُدًا تَحُتَ كُلِّ بَنَدٍ إِنَّنَا عَشَرَ أَلْفًا ". لَهُ فَيَسِيرُونَ بِثَمَانِينَ بَنُدًا تَحُتَ كُلِّ بَنَدٍ إِنَّنَا عَشَرَ أَلْفًا ". لَهُ الْمَقَدَى الرَّونَ بِثَمَانِينَ بَنُدًا تَحُتَ كُلِّ بَنَدٍ النَّالَ مَشَرَ أَلْفًا ". لَهُ الْمَقَدَى اللَّهُ وَلَا النَّالَ اللَّهُ ال

ل منقول از: صحيح الحامع الصغير وزيادته ، رقم الحديث ٢٦٠٨ ، ٢٦٠ ، ١٧٥/١ ، يُرْ لما حظم و: المسند: ٢٢٨/٥ (ط: المكتب الإسلامي).

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطقی آنے پہلے اجمالی طور پر اشراط قیامت میں ہے چھکا ذکر فر مایا۔ قیامت کے بیا ہونے پر ایمان لانے والا کون سامخص اس کے بعد ان کی تفصیل جانے کے لیے مجسمہ شوق نہ بن جائے گا؟

# ۲\_سابیالهی میں سات اقسام کے لوگ:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ وہلائی ہے اور انہوں نے نبی طفیے کیا ہے۔ ہےروایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

" سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلَّهِ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلَّ طَلَبُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ أَخُفَى حَتَّى لاَ تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهِ مَا لَهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهِ مَا لَهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكُرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لِهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لَهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " له الله عَالَمُ الله عَالَهُ اللهُ الله الله عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لَهُ الله الله الله عَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ " لَهُ الله الله الله عَالِيًا فَلَاهُ الله اللهُ ال

''سات [اقسام کے لوگوں] کو اللہ تعالیٰ اپنے سامیہ بیں اس دن جگہ دیں گے، جب ان کے سامیہ کے سوا کوئی سامیہ نہ ہوگا۔امام عادل، اپنے رب کی عبادت بیں پروردہ جوان ، سجدوں کے ساتھ معلق دل والا شخص ، محبت اللّٰہی کی بنیاد پر ملنے اور جدا ہونے والے دوشخص ، عزیت وحسن والی عورت کے مطالبے کا بایں الله العاظ جواب دینے والا شخص [یقینا بیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں] ، مخفی طور پر صدقہ کرنے والا شخص کہ اس کے بائیں ہاتھ کو [ بھی] دائیں ہاتھ کے خرج کے ساتھ کو کہ اس کے عالیہ سے اسکی دونوں کرنے کا علم نہ ہو ، وہ شخص کہ خلوت میں ذکر اللہ سے اسکی دونوں

له صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، رقم الحديث ٢٦٠ ، ١٤٣/٢ .

آ تکھول ہے آنسورواں ہوجا کیں۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظفظینظ نے روزِ قیامت ظلِ اللی میں جگہ پانے والے سات اللہ تعالی اور قیامت کے والے سات اقسام کے خوش نصیب لوگوں کا اجمالی ذکر فر مایا۔ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان لانے والے وہ کون سے ایسے کان ہوں گے جواس کے بعد ان سات اقسام کی تفصیل سننے اور پھراس کو اچھی طرح سجھنے کے لیے بے تاب اور بے قرار نہ ہوں گے؟

### ۷\_دس جنتی اشخاص:

لى جامع الترمذي ، أبواب المناقب ، مناقب عبدالرحين بن عوف بن عبد عوف الزهري فَقَالَةً ، رقم الحديث ١٧٢/١ ، ٢٧٤٨ علامه مباركيورى في كريكا ب: "سعيد بن زير زائين كاس مديث كواحمد في متعددا سانيد به ١٧٢/١ علامه مباركيورى في كريكا ب: "سعيد بن زير زائين كاس مديث كواحمد في متعددا سانيد به روايت كيا به الدائل في الرافظة بو: تحفق الأحوذي ١٧٢/١). في البانى في الس كو [ يح ع] قرار ويا بـ ( الملاظم بو: صحيح سنن الترمذي ٢١٨/٣ ؛ فيز الملاظم بو: صحيح سنن أبي داود ٢٩/٣ ؛ وصحيح المحامع الصغير وزيادته ٢٤٢/٢ ).

[راوی نے ] کہا ۔ ''انہوں [سعید وَنَائُنَۃُ] نے ان تو اشخاص کا شار کیا اور دسویں [کا نام لینے ] سے خاموش ہوگئے۔''
لوگوں نے عرض کیا: ''اے ابوالاعور! ہے ہم آپ کواللّہ کی قتم دیتے ہیں [
ہمیں بتلا ہے ] کہ دسوال شخص کون ہے؟
انہوں نے کہا: تم نے مجھے اللّہ تعالیٰ کی قتم دی ہے [تو سنو کہ ] ابوالاعور جنت میں [ داخل ہوگا ۔ ]
انہوں نے ذکر کیا''وہ [ لیعنی ابوالاً عور ] سعید بن زید بن عمر و بن انہوں نے ذکر کیا''وہ و [ لیعنی ابوالاً عور ] سعید بن زید بن عمر و بن انفیل خالئے ہیں۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفیکا نے اجمالاً دس افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سائی ،کون مسلمان ان خوش بخت حضرات کے اسائے مبارکہ جانے کے لیے مجسمہ مشوق اور سرایا انتظار نہ ہوگا؟

# ۸\_ بیلے اجمالی پھر تفصیلی بشارت:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ ورایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَلَا اللهِ خَلَا اللهِ عَلَى أَحَدِ كُمُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ مَالُهُ مِي مُصَلَّهُ مَالُهُ يُحُدِثُ: اَللَّهُمَّ اعْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ". " دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَهُ يُحُدِثُ: اَللَّهُمَّ اعْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ". " دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَهُ يَحُدِثُ: اَللَّهُمَّ اعْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ". " دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَهُ مِي مُحَدِثُ: اَللَّهُمَّ اعْفِرُلَهُ ، اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ ". " دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَالَهُ مِي مُحَدِثُ: اللَّهُمَّ اعْفِرُلُهُ مَالَهُ مِي مُحَدِثُ اللهُ مَالِهُ عَلَى اللَّهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَهُ وَاللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

اله حضرت سعيد بن زيد بنائيز سے دوايت كرنے والے تخص نے بيان كيا-

لم ابوالاعور حفزت سعيد بن زيد ذالته كيكنيت ب- مل المستحد ينتظر الصلاة ، وفضل المساحد ، من رقم المحديث و وفضل المساحد ، عزء من رقم المحديث ٢٥٩ ، ٢٤٢/٢ .

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے ابتداء میں جائے نماز میں باوضوء بیٹھے ہوئے شخص کے لیے اجمالاً بشارت سنائی کہ فرشتے اس پر درُ ود بھیجتے ہیں ، پھراس اجمال کی تفصیل بتلائی کی فرشتے اس کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا کرتے ہیں۔

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت منظ کی بشارت کا آغاز عام بات سے فرمایا، جس میں اونیٰ اوراعلیٰ دونوں قسم کی بشارتوں کا احتال قعام کین انتهائے بشارت میں سب سے بلندو بالا چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس بارے میں امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طرازیں:

" فِيهِ دَلِيُلٌ عَلَى أَنَّ السَّنَةَ فِي الْبُشُرَى أَنُ تَكُونَ بِالْأَقُلِ ثُمَّ يُخْتَمُ بِالْأَعْلَىٰ لِأَنَّهُ أَبُلَغُ فِي الْمَسرة. يُؤخذُ ذَلِكَ مِنُ إِجْمَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَشَارَةَ أَوَّلًا ، وَتَبِينُهَا آخراً لِأَنَّ الْعَامَ احْتَمَلَ أَنُ يَكُونَ السَّلَامُ الْبَشَارَةَ أَوَّلًا ، وَتَبِينُهَا آخراً لِأَنَّ الْعَامَ احْتَمَلَ أَنُ يَكُونَ دُعَاوُهُمُ بِالْاَعُلَىٰ مِنَ الْأَمُورِ أَوِالْأَقَلُ لَكِنُ حَصَلَ بِذَلِكَ سُرُورٌ لَوْ اللَّقَلُ لَكِنُ حَصَلَ بِذَلِكَ سُرُورٌ لَوْ النَّقُ سِيرِ هِيَ المَعْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ. لَا نَا اللهُ فَوْرَلَةً وَالرَّحْمَةُ. فَهُو أَعْلَى الْمَحَوَائِز ". لَهُ فَوْرَلَةً وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحْمَةُ.

''اس[ حدیث شریف ] میں اس بات کی دلیل ہے کہ بشارت میں مسنون طریقہ رہے کہ اس کی ابتداءاد نی اور اختیام اعلیٰ سے ہو، کیونکہ اس سے مسرت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

حدیث شریف سے اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ آپ ملطی آنے پہلے بثارت کواجمالاً ذکر فرمایا، پھراس کی تفصیل بتائی۔اورعام وعامیں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ سب باتوں سے اعلیٰ کی ہو، یاسب سے کمتر بات کی وعاہو، لیکن بہرصورت وہ باعث مسرت ہے۔ کیونکہ ان کی دعا خیر میں اضافے کا



سبب ہے۔ پھراس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ وہ مغفرت ورحمت کی دعاہے اور کسی کے لیے مغفرت ورحمت کا عطا کیا جانا تمام انعامات سے بلند و بالا ہے۔''

خلاصہ گفتگو ہیرکہ ہمارے نبی کریم منطق قائع دورانِ تعلیم بسااو قات اپنی گفتگو کا اجمالی خاکہ پیش فرماتے اور پھراس کے بعد تفصیل ہے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔

\*\*\*\*

#### (36 rin ) \$ > (36 (1/1) \$ >

(21)

اسلوب استنفهام

دورانِ تعلیم سامعین کومتوجہ کرنے اور بات کی تاکید کے لیے اسلوب استفہام کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے دوران ہمارے نبی کریم مشیقی آج کثرت سے اس اسلوب کو استعال فرماتے تھے۔ اس بارے میں سیرت طیبہ میں موجود متعدوشوا ہدمیں سے تین تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا\_ يوم نحر، ماه ذوالحجراور مكه كے ناموں كے متعلق سوال:

امام بخاری اور امام سلم رحمهما الله تعالی نے حضرت ابو بکر ہ بنائی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَطَبُنَا النَّبِيُّ غَلِيْ النَّهِ عَلَى النَّحْرِ. قال: "أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوُمِ هَلَا؟ " قُلْنَا: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَم. "

فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَال : "أَلَيْسَ يَوُمُ النَّحُر؟".

قُلْنَا: "بَلَىٰ ".

قَالَ: أَيُّ شَهُرٍ هذا؟".

قُلْنَا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَال: "أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟".

قُلْنَا: "بَلَىٰ".

قَالَ: أَيُّ بِلَدٍ هٰذَا ؟".

(4) 10 \$ \tag{6.10}

قُلْنَا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ ".

فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ اسُمِهِ ، قَال: " أَلَيُسَتُ بالبَلَدَةِ الْحَرَام؟".

قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَأَمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا ، فِي شَهُرِكُمُ هذا ، فِي بَلَدِكُمُ هذا ، إلىٰ يَوُمِ تَلْقَوْنَ رَبِّكُمُ هذا ، فِي بَلَدِكُمُ هذا ، إلىٰ يَوُمِ تَلْقَوْنَ رَبِّكُمُ. أَلَاهُلُ بَلَّغُتُ؟"

قَالُوُا: "نَعَمُ".

قَالَ: " اَللَّهُمَّ اشُهَدُ ، فَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَىٰ مِنُ سَامِعِ، فَلَا تَرَ جِعُوا بَعُدِيُ كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ أَوُعَىٰ مِنُ سَامِعِ، فَلَا تَرَ جِعُوا بَعُدِيُ كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعُضُكُمُ رَقَابَ بَعُضٍ. "لُه

نی سے اللے این کے دن جمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا:

"كياتمهين معلوم ہے كه آج كون سادن ہے؟"

ہم نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوران کے رسول (مطنع آلے) زیادہ جانے ہیں۔" آپ مطنع آلے خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا ؟ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: "کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟"

ہم نے عرض کیا: ''کیوں نہیں۔''

اً بِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ مَا يَا: "بِيكُون سامهينه ٢٠٠٠

ہم نے عرض کیا: 'اللہ تعالی اوران کے رسول (منظی آیا ) زیادہ جانے ہیں۔' آپ منظ میں خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا

لم منفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى؛ رقم الحديث ١٧٤١، ٥٧٢/٣ وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال، رقم الحديث ٢٩٤٢) ، ١٣٠٥/١٠ القاظ صديث محيح النخاري كي س

كوئى اورنام ركھيں گے۔ آپ نے فرمایا:'' كيابيذ والحجنہيں؟'' ہم نے عرض كيا: ہاں ضرور ہے۔'' آپ طشكَ مَلَيْلَمْ نے فرمایا:''بيكون ساشهر ہے؟''

ہم نے عرض کیا: "اللہ تعالی اوران کے رسول (منظم اللہ اوران کے رسول (منظم اللہ اوران کے ہیں۔"

آپ منظم اللہ خاموش ہو گئے ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا
کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: "کیا بیر حمت والا شہر نہیں؟"
ہم نے عرض کیا: "کیوں نہیں" آپ منظم اللہ نے فرمایا: پس تہمارے خون

اورتمہارے مال تم پرای طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینہ اور اس شہر میں ہے تا آ نکہ تم اپنے رب تعالی سے جاملو۔ کیا میں نے تہیں پیغام [الہی] پہنچادیا ہے؟''انہوں نے عرض کیا:''جی ہاں۔''

آپ مشکور نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہو جائے۔[یہاں]موجود [حضرات] عائب [لوگوں] کو [میری بات] پہنچا دیں ۔ پس کتنے ہی لوگ جن تک عائب [لوگوں] کو [میری بات] پہنچا دیں ۔ پس کتنے ہی لوگ جن تک [بات] پہنچائی جاتی ہے، سننے والول سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔میرے بعد کا فرنہ وجانا، کہم آپس میں ایک دوسرے گردنیں مارنا شروع کردو۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظیمی آنخضرت منظیمی استفهام استعال کرتے ہوئے ، تین دفعہ حضرات صحابہ سے استفسار فر مایا: ''کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیدن کون سا ہے؟ بیم بین کون سا ہے؟ ، مہینہ کون سا ہے؟ ، مہینہ کون سا ہے؟ ،

اوراس اسلوب کے استعمال کے پس منظر میں آپ منظر عیں اور اس بات کی منظر عیں آپ منظر عیں اور اس بات کی طرف حضرات صحابہ کمل توجہ کریں اور اس بات کی عظمت واہمیت ان کے دلوں میں جاگزیں ہوجائے۔علمائے امت رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" سُوَّالُهُ ظَلَّا الْأَلَاثَةِ ، وَسُكُوتُهُ بَعُدَ كُلِّ سُوَالٍ مِنْهَا كَانَ لِإِسْتِحْضَارِ فَهُومِهِمُ ، وَلَيُقْبِلُوا عَلَيهِ بِكُلِيَتِهِمُ ، وَلِيَسْتَشُعِرُوا عَلَيهِ بِكُلِيَتِهِمُ ، وَلِيَسْتَشُعِرُوا عَظَمَةَ مَا يُخْبِرُهُمُ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعُدَ هَذَا: "فَإِنَّ دِمَاءَ كُمُ عَظُمَةَ مَا يُخْبِرُهُمُ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعُدَ هَذَا: "فَإِنَّ دِمَاءً كُمُ ....الخ" مُبَالَغَةً فِي تَحريُم هذِهِ الأَشْيَاءِ".ك

''آپ منظی این مرتبہ بوچھنا اور پھران میں سے ہرسوال کے بعد خاموش ہونا اس لیے تھا تا کہ وہ حاضر الذہن ہو کر کلی طور پر متوجہ ہوجا کیں اور انہیں بتلائی جانے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔اور آپیس بتلائی جانے والی بات کی عظمت کا احساس ہو جائے۔اور آپیس منظم آیے آپ

﴿ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمُ ..... ﴾

''یقیناً تمهارےخون .....'' تا کهان اشیاء [ خونوں اور مالوں ] کی حرمت خوب واضح ہوجائے۔''

اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" هذا الشُّوَّالُ وَالسُّكُونُ وَالتَّفُسِيرُ أَرَادَ بِهِ التَّفُخِيمَ وَالتَّفُرِيرَ وَالتَّفُرِيرَ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَالتَّنبِيهَ عَلَى عَظِيم مَرْتَبَةِ هذا الشَّهُ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَخَضرت مِن عَظِيم مَرُتَبَةِ هذا الشَّهُ وَالْبَلَدِ وَالْيَوُم ". " وَخَضرت مِن عَظِيمَ كَاس استفسار ، سكوت اورتفير كامقعوداس مهيني ، شهر اور دن كى عظمت اور بلندى كو أجا كركرنا ، اس كى طرف توجد دلانا اور واضرين كو ] ذ من شين كروانا تقاء "

ملاعلى القارى رحمه الله تعالى لكصة مين:

" أَرَادَ بِهٰذَا الْإِسُتِفُهَامِ أَنُ يُقَرِّرَ فِي نُفُوسِهِمُ حُرَمَةَ الشَّهُرِ وَالْبَلَدَةِ وَالْيَوْمِ لِيَبُنِيَ عَلَيْهِ مَا أَرَادَهُ". "

" آپ مشکھیے نے اس استفہام کے ذریعہ ان کے ذہنوں میں اس ماہ ،شہر

له منقول از: فتح الباري ٩/١ ه ١؛ نيز الماحظه بو: عمدة القاري٣٩/٢.

ك شرح النووي ١٩/١. على مرقاة العفاتيح ٥٤٧/٥؛ فيزملا حظمة ونشرح الطبيي ٢٠١٤-٢٠١٥.

اوردن کی حرمت کوراسخ کرنا چاہا تا کہا ہے مقصود کی اس پر بنیا در تھیں۔''

#### 

ال حديث شريف مين آنخفرت مَشَّوَيَّ فَ خَوْنُون ، مالون اورعز تون كى حرمت كو يوم نحر ، ماه ذوالحجه اور مكه مكرمه كى حرمت وتقدّ سے تشبيه دى ہے اور بلا شهراس سے بات كے ممل طور پر سجھنے مين آسانی ہوتی ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے:
"في هذا التَّمُثِيلُ دَلِيُلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ضَرُبِ الْأَمُثَالِ ، وَإِلْحَاقِ النَّظِيرُ بِالنَّظِيرُ قِيَاسًا". له

''اس مثال کے بیان کرنے میں ایک چیز کواس جیسی دوسری چیز پر قیاس کرنے کےاستحباب کی دلیل ہے۔''

# ۲۔ پانچ دفعہ کے بعد میل باقی رہنے کے تعلق ہو چھنا:

امام بخاری اور امام مسلم رحم ہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ وفی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مشکھ ہی آج کوفر ماتے ہوئے سنا:

أَرَأَيْتُمُ لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ فِيُهِ كُلَّ يَوُمٍ خَمُسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبقِيُ مِنُ دَرَنِهِ؟".

قَالُوا: "لَا يُبقى مِنُ دَرَنِهِ شَيئاً".

قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُوَاتِ النَّحَمُسِ يَمُحُوا اللَّهُ بِهَا النَّحَطَايَا". له "أَكْرَكَى مُخْصَ كورواز مرواز عربه إلى المُحارى من المردوه روزانه اس ميس يالج

لى شرح الطيبى ١٩٣٦ ، ٢٠١٥ ، ١٠ ال بار عين تفصيل كما بعد الصفحات ١٩٣١ مرد يكفير على المحديث عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات المخمس كفارة ، رقم الحديث ١١/٢ ، ٢٠١٥ ؛ الما المشي إلى الصلاة تمحى ١١/٢ ، ٢١٠ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطابا و ترفع به الدرجات ، رقم الحديث ٢٨٣ (٦٦٧) ، ٢٦٢ ٤ - ٢٦ ٤ . الفاظ عديث محمل البخاري محمل المحديث ٢٨٣ (٦٦٧) ، ٢٨٢ ٤ - ٢٦ ٤ . الفاظ عديث محمل البخاري كريس -

مرتبه عنسل کرے ، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا کرنا اس کی میل کچیل کو باقی چیوڑے گا؟''

انہوں نے عرض کیا:''وہ اس کی میل کو ہاتی ندر ہے دیگا۔'' آپ مشکھیے آنے فرمایا:'' یہی حال پانچ نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔''

اس صدیث شریف میں بھی آنخضرت منظیکی آنے سامعین کوکلی طور پرمتوجہ کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار فرمایا۔ حافظ ابن حجرر حمد اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"[أَرَأَيْتُم]: هُوَ اسْتِفُهَامُ تَقُرِيرٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْاسْتِخْبَارِ ،أَيُ: أَخْبِرُونِي هَلُ يُبُقَى؟". 4 هَلُ يُبُقَى؟". 4

'' خبرطلب کرنے کی غرض سے بیاستفہام تقریری ہے، یعنی: مجھے بتلاؤ کیاوہ باتی رہنے دےگا؟''

امام طبي رحمه الله تعالى شرح حديث مين رقم طرازين:

"لَفُظُ (لَوُ) يَقُتَضِي أَنُ يَدُخُلَ عَلَى الْفِعُلِ ، وَأَنُ يُّجَابَ ، لَكِنَّهُ وُضِعَ الْإِسْتِفُهَامُ مَوُضِعَهُ تَاكِيُداً وَتَقُرِيُرًا ، وَالتَّقُدِير لَوُ تَبَتَ نَهُرٌّ صِفَتُه كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا". ٤

"لفظ [لو] كا تقاضا ہے كفعل پر داخل ہو أيعنى اس كے بعد تعل ہو]، اور اس كا جواب ديا جائے ، ليكن آپ مطفظ آيا ہے اس كی جگہ بات كی تا كيداور پختگی كی خاطر استفہام استعال فرمايا اور مقصود بيہ كداگر اس مقم كی نہر موجود ہوتو [ميل كچيل] باقی ندر ہے گی۔"

اس مدیث شریف میں آپ مستقلی اے تثبیہ بھی استعال فرمائی ہے ، لیکن

منقول از: المرجع السابق ١١/٢.

ل فتح الباري ١١/٢.

آپ مُنْظَوَّذَ أَنْ تَشِيهُ كُواُلَثُ دَيا ہے اور نهر كے ميل كو دور كرنے كو پانچ نمازوں كے گنا ہوں كو دور كرنے كو پانچ نمازوں كے گنا ہوں كودور كرنے سے تشبيه دى ہے۔ ملاعلى القارى رحمه الله تعالى رقم طراز ہيں:
" وَعَكَسَ فِي التَّشُبِيهِ ، حَيُثُ إِنَّ الْأَصُلَ تَشُبِيهُ الْمَعُقُولِ بِالْمَحُسُوسِ مُبَالَغَةً ". له

"آ پ سے اللہ کی عرض سے تثبیہ کو اُلٹ دیا ، کیونکہ تثبیہ کی اصل صورت یہ ہوتی ہے کہ معنوی چیز کوموں چیز سے تثبیہ دی جائے یہ"

# س- مالِ وارث سے لگا وَ کے متعلق سوال:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبد الله دخاللهٔ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: نے بیان کیا:

"قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِنَّ أَيُكُمُ مَالُ وَارِيْهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ مَالِهِ؟".
قَالُوا: "يَا رَسُولَ الله! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ؟".
قَالُ: "فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالَ وَارِيْهِ مَا أَخَرَ". "
" نَى مُشْكِيَا فَي مَا لَهُ مَا قَدَّمَ مِن سَه كُون ہے جے اپنے مال سے زیادہ این وارث كامال بیارا ہو؟"

انہوں نے عرض کیا:''یا رسول الله منطقی آنے ہم میں سے کوئی بھی ایہ نہیں جس کواپنامال زیادہ بیارانہ ہو۔''

آپ مِنْ اَلَٰ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع بهجا[لینی موت سے پہلے راہ اللہ میں خرچ کیا۔]اوراس نے جو[مال]

له مرفاة المغاتيح ٢ /٧٦٧. علاوه ازي مثاليس بيان كرنے كے اسلوب كے متعلق تفصيل كماب حذا كے مفحات ١٨٧-١٩٣ پر ملاحظة فرمائے۔

مع صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب ما قُلّم من ماله فهو له ، رقم الحديث ٦٤٤٢، ١١/١١٠.



پیچھے چھوڑا، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔'' خلاصہ گفتگو میہ ہے کہ تعلیم وتربیت کے دوران ہمارے نبی کریم میشے ہوئے ماضرین کو مکمل طور پرمتوجہ کرتے اور بات کی تا کیداور پختگی کی غرض سے اسلوب استفہام استعال فر مایا کرتے تھے۔



### (22)

### طلبهسےاستفسار

استاد کے طلبہ سے استفسار میں غور وفکر کی دعوت، بتلائی جانے والی بات کی طرف کلی توجہ کے لیے تعبیہ اور بات سیجھنے کی قوئی ترغیب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم منطق آنے ہا اوقات بات بتلانے سے پہلے اسی موضوع کے متعلق شاگر دوں سے استفسار فر ما یا کرتے سے ۔ تو فیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں تین شوا مدیثیں کیے جارہے ہیں:

## ا\_مسلمان جيسے درخت كم تعلق استفسار:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابن عمر ین اللہ اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ظَلَّا اللهِ عَلَيْ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسُلِمِ ، فَحَدِّثُونِيُ مَا هِيَ؟".

فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِالُبَوَادِيُ .

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ : " وَوَقَعَ فِي نَفُسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ ، فَاسْتَحُسُتُ ...

نُمَّ قَالُوا: " حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا إَ".

قَالَ: "هِيَ النُّخَلَةُ ".ك

"رسول الله مطيعة في فرمايا:" ورختول من سايك درخت ايها على

ل صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب قولِ المحدِّثِ(حدثنا) ، أو (أخبرنا) و (أنبانا) ، رقم الحديث ١٤٥/١/٦١ .

اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ یقیناً مسلمان کی مانند ہے۔ پستم مجھے بتلا ؤ کہ وہ کون ساہے؟

لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔

عبدالله دِنْ تَنْ نَے بیان کا:'' میرے دل میں آیا کہ وہ تھجور کا درخت ہے، [گر] میں شرمایا''[یعنی شرم کی بنا پرخاموش رہا]

پھرانہوں[صحابہ نے]عرض کیا:اللہ کے رسول (منطقے کیا ہمیں ہتلا ہے! وہ کون سا درخت ہے؟

آپ طشی آنے نے فرمایا: '' وہ تھجور کا درخت ہے۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منظر آنے حضرات صحابہ سے ایسے درخت کے متعلق استفسار کیا ، جو کہ مسلمان کی مانند ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کواپنی کتاب[الجامع الصحیح] میں متعدد مقامات پرروایت کیا ہے۔ ایک مقام پراس حدیث کے باب کاعنوان بایں الفاظ درج فرمایا ہے:

[بَابُ طَرُحِ الْإِمَامِ الْمَسُأَلَةَ عَلَىٰ أَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرُ مَا عِنْدَهُمُ مِنَ الْعِلْمِ] لَهُ عَلَىٰ الْعِلْمِ] اللهِ اللهِ عَلْمِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[ اُستاد کاشا گردول ہے ان کاعلم جانچنے کی خاطر سوال کرنے کے متعلق باب ] علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"فِيُهِ اِستَجِبَابُ إِلْقَاءِ الْعَالِمِ المَسَأَلَةَ عَلَى أَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ أَفْهَامَهُمُ وَيُرَغِّبَهُمُ فِي الْفِكُرِ". "

''اس[ حدیث] میں عالم کا اپنے شاگر دکی سمجھ ہو جھ جانچنے اور انہیں غور وفکر کی ترغیب دینے کے لیے ان سے استفسار کرنے کا استخباب [ ثابت ہوتا] ہے۔''

#### (3) (111) \$2)

ایک دومرے مقام پرحفرت امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوانِ باب بایں الفاظ تحریر فرمایا ہے:

> [ بَابُ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ] <sup>لِه</sup> [علم مين تجھ بوجھ سے كام لينے كے متعلق باب]

حافظ ابن حجرر حمد الله تعالى في حديث شريف كي شرح مين تحرير كيا ب:

" وَفِيُهِ التَّحْرِيُضُ عَلَى الْفَهُم فِي الْعِلْمِ ، وَقَدُ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ: [بَابُ الْفَهُم فِي الْعِلْمِ]" "

''اس[ حدیث شریف] میں [حصول] علم کے لیے بھے ہو جھ سے کام لینے کی ترغیب ہے۔مؤلف نے اس حدیث پر باب کاعنوان [علم میں سمجھ ہو جھ سے کام لینے کے متعلق باب] رکھا ہے۔''

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

علاوہ ازیں اس حدیث شریف میں آنخضرت ملتے کی آنے مؤمن کی کیفیت اور حالت کومثال سے بیان فرمایا ہے۔حافظ ابن حجررحمہ اللّٰد تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ ضَرُبُ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْبَاهِ لِزِيَادَةِ الْإِفُهَامِ ، وَتَصُوِيُرِ الْمَعَانِي لِتَرُسَخَ فِي النَّظرِ فِي الْمَعَانِي لِتَرُسَخَ فِي النَّظرِ فِي الْمَعَانِي لِتَرُسَخَ فِي النَّظرِ فِي حُكْم الْحَادِثَةِ". "

"اس[حدیث] سے [بات کو] اچھی طرح سمجھانے اور معانی کی تصویر کشی کے لیے مثالوں کا ذکر کرنا اور تثبیہ دینا ثابت ہوتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہوجائے اور پیش آمدہ بات پر توجہ مرکوز ہوجائے۔''

### ۲\_مفلس کے بارے میں استفسار:

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت ابو ہريره وظائية سے روايت نقل كى ب كه رسول الله يالله عَلَيْهِمْ نِي دريافت فرمايا:

" أَتَدُرُ وُنَ مَا الْمُفُلِسُ ؟".

قَالُواً: " ٱلمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرُهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ".

فَقَالَ: " إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتِي مَن يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَاتِي قَدُ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَ سَفَكَ دَمَ هٰذَا ،وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعُطَىٰ هٰذَا مِنُ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنُ حَسَنَاتِهِ. فَإِنُ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ ، قَبُلَ أَنُ يُقضىٰ مَا عَلَيهِ ، أَخِذَ مِنُ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ، ثُمُّ طُرِحَ فِي النَّارِ". 4

'' کیاتم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟

صحابہ نے عرض کیا:'' ہم میں ہےمفلس وہ ہےجس کے باس درہم ہوں نہ سامان ـ''

اس يرآ تخضرت الشيكالية نے فرمایا: " بے شك ميرى أمت ميں سے مفلس روزِ قیامت نماز،روزے اورز کا ق کے ساتھ آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی ،کسی پرتہمت باندھی ہوگی ،کسی کا مال [ نا جائز ] کھایا ہوگا ،کسی کا خون [ ناحق ] بہایا ہوگا ، اور کسی کو [ نا جائز ] مارا ہوگا ۔ اس [ مظلوم ] کواس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، دوسرے کوبھی اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ [اس طرح ] اگراس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی ہے پیشتر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان 1 مظلوموں ] کے گنا ہوں کو لے کراس پر ڈال دیا جائے گا،

ل صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، رقم الحديث ٩٥(٢٥٨١)، .1994/2

پھراس کو [جہنم کی ] آگ میں پھینک دیا جائے گا۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت منظی آنے گفتگو کا آغاز صحابہ سے [مفلس] کے متعلق استفسار سے فرمایا۔ جب وہ ٹھیک جواب نہ دے پائے ،تو آپ منظی آنے نے انہیں درست جواب سے آگاہ فرمایا۔

### ٣\_غيبت كے متعلق سوال:

امام مسلم رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ زباللہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله مطفی کینے نے استفسار فر مایا:

" أَتُدُرُونَ مَا الْغِيْبَةُ؟".

قَالُوا: " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: " ذِكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ".

قِيُلَ: " أَفَرَأَيُتَ إِنُ كَانَ فِي أَخِيُ مَا أَقُولُ؟".

قَالَ: " إِنُ كَانَ فِيُهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبُتَهُ ، وَإِنُ لَمُ يَكُنُ فِيُهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدُ بَهَتَهُ ". له

'' کیاتم جانتے ہو کہ غیبت کیاہے؟

انہوں نے عرض کیا:''اللہ تعالی اور ان کے رسول منظیمین زیادہ جانتے ہیں۔''

آ پ ﷺ آ نے فرمایا:''اپنے بھائی کے متعلق تمہاراوہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپیند کرتا ہو۔''

عرض کیا گیا:" اگر میرے بھائی میں میری کی ہوئی بات موجود ہو ،تو

ل صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الغيبة ، رقم الحديث ٧٠ (٢٥٨٩) ، ٢٠٠١/٤.



آپ[اس بارے میں] کیا فرماتے ہیں؟'' آپ مشکھ آنے نے فرمایا:''اگراس میں تہاری کہی ہوئی بات ہو، تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگراس میں تہاری کہی ہوئی بات نہ ہو، تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔''

اس حدیث شریف سے یہ واضح ہے کہ آنخضرت منظیّاتی نے حضرات صحابہ کو حقیقت غیبت بتانے سے پیشتر انہی سے اس بارے میں دریا فت فر مایا اور بیطر زِ تعلیم بلا شک وشبطلبہ کوخودغور وفکر کرنے کی عادت ڈ التا ہے اور بعد میں بتلائی جانے والی بات کی طرف ان کی کلی توجہ مبذ ول کروانے کا باعث بنتا ہے۔



### (23)

# قابلِ شرم باتوں كاكناية ذكركرنا

ہمارے نبی محترم مطنع آنے سرایا حیا ہے۔ آپ مطنع آنے پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اس بدزبانی اور بیہودہ گوئی نہ تو آپ کی عادت مبارکہ میں شامل تھی اور نہ ہی آپ ایسا تکلف سے کرنے والے تھے۔ اس تعلیم وتربیت کے دوران اگر کسی قابلِ شرم بات کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ، تو آپ مطنع آنے آپ اس کور مزو کنایہ سے سمجھا دیتے۔ تو فیق الہی سے سیرت طیبہ سے اس بارے میں تین مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

### ا\_قصه جريج رحمدالله تعالى ميس كنابيه:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ فراٹنٹیز سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم ملتے والے سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم ملتے والے سے روایت نقل کی ہے کہ آب ملتے والے

" لَمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسْنَ غَلِلْتَكَلَّ، وَكَانَ فِي بَنِيُ إِسُرَائِيُلَ رَجُلٌ ، يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ، كَانَ يُصَلِّيُ ، فَجَاءَ تُهُ أُمُّهُ، فَذَعَتُهُ ، فَقَالَ: "أُجيبُهَا أُو أُصَلِّيُ؟".

فَقَالَتُ: "اَللَّهُمَّ لَا تُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَةً وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ". وَكَانَ جُرَيُجٌ فِي صَوُمَعَتِهِ ، فَتَعَرَّضَتُ لَه إِمْرَأَةٌ ، وَكَلَّمَتُهُ ، فَأَبَى ، فَأَتَتُ رَاعِيًا ، فَأَمُكَنَتُهُ مِنُ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتُ غُلَامًا ، فَقَالَتُ: "مِنُ جُرَيُجٌ".

فَأَتُوهُ ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَه ، وَأَ نُزَلُوهُ ، وَسَبُُّوهُ ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ،

ل ملافظه و :صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي على المحديث ٢٥٦١، ٣٥٦، ٥٦٦.٥٥. لل ملافظه و :المرجع السابق، وقم الحديث ٥٥،٣٥/٦،٣٥٥.

ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ ، فَقَالَ: " مَن أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟".

قَالَ: " أَلرَّاعِي".

قَالُوا: " نَبُنِي صَوْمَعَتَكَ مِن ذَهَبِ".

قَالَ: لَا ، إِلَّا مِنُ طِيُنِ". ٢٠

''گود میں نتین بچوں کے سواکسی نے بات نہیں کی: عیسیٰ عَالِیْلُا ، [ دوسرے بیج کا واقعہ یہ ہے کہ ] ہنواسرائیل میں جرتئ نامی ایک شخص تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو بلایا۔ انہوں نے [اپنے دل میں] کہا:''میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتار ہوں؟''

اس پر[ناراض ہوکر] ان کی [والدہ] نے کہا:''اے اللہ! اس کو اس وقت
تک موت نددینا، جب تک کہ آپ اس کو زانیہ عورتوں کے منہ ندد کھا دیں۔''
جرتج اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک عورت ان کے روبرو آئی اور ان سے
بات کی ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

پھروہ ایک چرواہے کے پاس آئی ،خود کواس کے سپر دکیا اور ایک بیچے کوجنم دیا۔ پھر کہا''[بیہ بچہ] جرتج سے ہے۔''

لوگ ان کے پاس آئے ، ان کے عبادت خانے کوتوڑا ، انہیں نیچ اُ تارااور گالیاں دیں۔انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی ، پھر بیچ کے پاس آ کر کہا:''اے بیچ! تیراباپ کون ہے؟''وہ بولا:''چرواہا'' لوگوں نے کہا:''ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنادیتے ہیں۔''

انہوں نے کہا:'' ہر گزنہیں! مگرمٹی ہی ہے [ بناؤ] .....الحدیث''

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملط کی فاحشہ عورت کی دعوت برائی کا ذکر

له صحيح البخاري ، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَ إِذِانْتَبَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴾، حزء من رقم الحديث٤٧٦/٦،٣٤٣٦. رمز و کنایہ سے کیا۔ آپ ملطے آتے ہیں اس بارے میں صرف بیفر مایا: "ایک عورت ان کے روبروآئی اوران سے بات کی اورانہوں نے انکار کر دیا۔ "

المام ابن الى جمره رحمه الله تعالى في شرح حديث من تحرير كياب: "وَفِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنُ أَدَبِ السُّنَّةِ الْكِنَايَةَ عَنِ الْأُمُورِ الْفَاحِشَةِ. "له الْفَاحِشَةِ. "له

"سے [حدیث] اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سنت سے ثابت شدہ ادب بیہ ہے کہ قابل شرم باتوں کا ذکر کنامیہ سے کیا جائے۔" عنسا حدث مد سر

٢ عسل حيض مين كنابيه:

امام بخاری اورامام مسلم رحم ما الله تعالیٰ نے حضرت عا نشه وظافی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

" سَأَلَتِ امُرَأَةٌ النَّبِيَّ غَلَيْنَ : " كَيُفَ تَغُتَسِلُ مِنُ حَيُضَتِهَا؟". . قَال: " فَذَكَرَتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيُفَ تَغُتَسِلُ،ثُمَّ تَأْخُذُ فِرُصَةً مِنُ مِسُكِ فَتَطَهَّرُبهَا".

قَالَتُ: "كَيُفَ أَتَطَهُّرُبِهَا؟".

قَالَ: " تَطَهَّرِيُ بِهَا سُبُحَانَ اللَّهِ". وَاسُتَتَر(وَأَشَارَلَنَا سُفُيَاتُ ابُنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجُهِهِ.)

قَالَ: " قَالَتُ عَائِشَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ ظِلْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ل بهجة النفوس ٢١٤.

لم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت من المحيض ، وكيف تغتسل .....، رقم الحديث ٤١٤/١،٣١٤ وصحيح مسلم ، كتاب المحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم الحديث ، ٦ (٣٣٢) ، ٢٦٠/١ . الفاظ عديث ملم كين \_

"أيك عورت نے نبی طفئے آئے سے بوجھا كدوه اپنے حيض كائنسل كيسے كرے۔" اس راوى ] نے كہا: "انہوں [عائشہ وہ اللہ علیہ] نے ذكر كيا كد آپ طفئے آئے أنے اس كوطريقة مشل بتلايا۔ [پھر آپ طفئے آئے آئے نے فرمایا]: "پھر تم مشك ميں بساہوا كيڑا نے کراس ہے ياكی حاصل كراو۔"

اس [عورت] نے بوجھا: ''میں اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟'' آپ مضے میں نے فرمایا: ''سبحان اللہ! اس سے پاکی حاصل کرو۔''

آپ مشطیر نے اپنے چبرے کو چھپالیا[سفیان بن عیبندنے اپنے ہاتھ کو اپنے اسلام کیا] اینے چبرے پررکھتے ہوئے ہارے لیے اشارہ کیا]

اس [راوی] نے بیان کیا: ''عائشہ مِنْ اللّٰہ اِنے فرمایا: ''میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا وراس کو نبی میں ہے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو نبی میں میں میں کو نبی میں کہا ہے۔ '' اس کو خون لگی جگہوں پر پھیرلیا کرو۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت مین آنخضرت مین گیانے نے مسل حیف کے بعد عورت کے شرم گاہ پر کپڑے کے پھیرنے کا ذکر دمز و کنامیہ سے کرتے ہوئے بیان فر مایا: '' پھرتم مشک میں بسا ہوا کپڑے لے کراس سے یا کی حاصل کرو۔

حافظ ابن ججر رحمد الله تعالى ال حديث شريف كى شرح كرتے ہوئے رقم طرازيں:
"فِيُهِ اسْتِحْبَابُ الْكِنَايَاتِ فِيُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَورَاتِ. "لَهِ
"الله حديث] سے پردے والى باتوں كے متعلق كنايہ كرنے كا استجاب
ثابت ہوتا ہے۔

انہوں نے بیھی تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ الْإِكْتِفَاءُ بِالْتَّعُرِيُضِ وَالإِشَارَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُسْتَهِ جَنَةِ. "مله

سك لمناخظهو: فتع الباري 7/1 ٤١.

سلم لملافظه: المرجع السابق ٦/١ ٤٤؛ فيزملا فظهو: شرح النووي ٤/٤ ١؛ وعمدة القاري ٣٨٧/٣.

(学(rr)多)

"اسے قابلِ شرم باتوں کے بارے میں رمزواشارہ پراکتفاء کرنا ثابت ہوتا ہے۔''

### *حدیث شریف میں دیگرفوا کد:*

ا تخضرت منظامیم کا خاتون کودین معلق بات کی تعلیم دیا۔ ا

الك نى كريم منظيمية كاسائله كوسجهاني كاطرجواب كااعاده كرنايك

ا کلہ کے ساتھ زی بچل اور اعلیٰ اخلاق ہے برتاؤ کرنا۔ علی اخلاق ہے برتاؤ کرنا۔ علی

﴿ اپنی موجودگی میں عورت کے سوال کا تفصیلی جواب دینے کی خاطر حضرت عا کشہ مِنْ اللّٰہِ عالَمَ مِنْ اللّٰہِ عالَم کوموقع دینا۔امام ابن الی جمرہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" يُوخذُ مِنْهُ تَعُلِيمُ الْمَفُضُولِ بَيْنَ يَدَي الْفَاضِلِ ، لَكِنُ بَعُدَ مَا يُلُقِي الْفَاضِلُ الْحُكْمَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن بَابِ الْجَدُمَةِ لَهُ ، لَا سِيّما فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنْهُ ، وَالْمَفْضُولُ لَا سِيّما فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنْهُ ، وَالْمَفْضُولُ لَيُسَمّا فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنْهُ ، وَالْمَفْضُولُ لَيُسَمّا فِي أَمْرٍ يَكُونُ الْفَاضِلُ يَحْجَلُ مِنْهُ ، وَالْمَفْضُولُ لَيُسَمّا فِي اللّهِ مَا يُعَمَّلُ لَا يَقَعُ مِن حَدِيْتِ الرّجَال. "عُ

شرم والى كوئى بات نبيس ہے۔"

ال اسليلي من تغصيل كم ليصفحات ١١٥٨ برديكه

م الما خطريمو: فتح الباري ١٦/١ ؟؟ و عمدة القاري ٢٨٧/٣ . تيز الما خطريمو: كمَّاب حدّا كَصْحَات ١٥٣-١٥٣.

من ملاحظه مو: فتح الباري ١٦/١ ١٤؛ و عمدة الغاري ٢٨٧/٣؛ و بهجة النفوس ١٦٩/١. تيز لما حظم مو: كمّا بعد الكوم عامة التهري ٣٣٥. ٣٣٥.

مي المرجع السابق ١٦٨/١. نيز لما حظهو: كتاب هذا كصفحات ٣٢٢\_٣٢٣.

# سے عورت کی جانب سے دعوت برائی کے تعلق کنامیہ:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ فرائین سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم مشکھ تین کے کہ آپ نے فرمایا:

" سَبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوُمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللَّهِ الْحَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، المَسَاجِدِ، وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللهِ الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ وَرَجُلُ طَلَبْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: " إِنِّي أَخَافُ الله ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله ....الحديث الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِّمُ الله الله المُعَلِيقُ اللهُ الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِيقُ اللهُ الله الله المُعَلِمُ اللهُ الله المُعَلِمُ اللهُ الله المُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا،
جب کہ اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا: انصاف کرنے والا امام
، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نو جوان ، ایسا آ دمی جس کا
دل مبحد کے ساتھ لؤکا رہتا ہے ، دوایسے اشخاص جواللہ تعالیٰ کے لیے باہمی
مجت کرتے ہیں ، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی اساس یہی [لایمی محبت ]
ہو، وہ آ دمی جس کو حسب ونسب اور حسن والی عورت نے بلایا تواس نے
جواب دیا: '' بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں .....الحدیث'

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفیجی نیج نے عورت کی دعوت برائی کا ذکر دمزو اشارہ ہے کرتے ہوئے فرمایا:''اس کو حسب ونسب اور حسن والی عورت نے بلایا۔''امام ابن جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" هُنَا مِنَ الْفِقُهِ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْكِنَايَةَ عَنِ الشَّيءِ الْقَبِيرِ شَرُعًا،

ال مدیث شریف کی تخ تاج کتاب مذاکص ۲۰۹ پر ملاحظ فرمایے۔

وَالْإِعْرَاضَ عَنُ تَسُمِيته. يُوخَذُ ذَلِكَ مِنُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
" طَلَبَتُهُ" وَالطَّلَبُ هُنَا يَعْنِي طَلَبَتُ مِنْهُ وُقُوعَ الْفَاحِشَةِ
الْمُحَرَّمَةِ ، فَكَنَّى بِطَلَبَتِهِ عَنُ هذَا الْأَمْرِ الْمَمُنُوعِ شَرُعًا ، وَلَمُ
يَفُصَحُ بِهِ". له

"يہال سے يہمسئله معلوم ہوتا ہے کہ شرع کی نظر میں بری چيز کا ذکر کنا یہ سے کیا جائے اور بير آنخضرت منظ اللہ کے الفاظ [اس عورت نے اس کو طلب کیا ] سے افذ کیا جاتا ہے، اور [طلب ] سے مراد بیہ کہ اس نے مرد کو اس کے ساتھ بدکاری کی غرض سے دعوت دی۔ اور آپ منظے تیج نے شرعاً ممنوع بات کا ذکر کنا بیسے کیا، صراحت سے نہ کیا۔"

<u> تنبير</u>

قابل شرم باتوں کے کنامیہ سے ذکر کرنے کی عادت مبارکہ کے باوجود ہمارے نبی کریم سے آئی میں مراحت میں مرزوا شارہ سے بات نہ فرماتے ، بلکہ اس صورت میں مرزوا شارہ سے بات نہ فرماتے ، بلکہ اس صورت میں مراحت ابن اور وضاحت سے گفتگو فرماتے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حصرت ابن عباس بنائی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا أَتِيٰ مَا عِزُ بُنُ مَالِكِ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهَا النَّبِيِّ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللِهُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللل

قَالَ: " لَا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ ا

قَالَ: "أَنِكُتَهَا؟".....لَايُكُنِّيُ.

قَالَ: " فَعِنُدَذَلِكَ أَمْرَ بِرَجُمِهِ ". عُه

لے بھجة النفوس ٢٣١/١.

لم صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب هل يقول الإمّامُ للمقر: "لعلك لمست أوغمزت،" رقم الحديث ٦٨٢٤، ١٣٥/١٢.

"جب ماعز بن مالک نی منطق آنے کے پاس حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان ے فرمایا: "شاید کہ تو نے بوسہ دیا ہے ، یا اشارہ کیا ہے [یا ہاتھ سے چھوا ہے] ، یاد یکھا ہے؟ "انہوں نے عرض کیا: "نہیں یارسول اللہ منطق آنے ہے۔ "
آپ منطق آنے نے فرمایا: کیا تو نے اس کے ساتھ ہم بستری کرلی ہے؟ "
آپ منطق آنے نے کنا یہ سے کام نہ لیا۔

انہوں[راوی]نے بیان کیا:'' اس موقع پر آپ منظی آئی نے انہیں رجم کرنے کا تھم دیا۔''

علامه ميني رحمه الله تعالى رقم طرازين:

"حَاصِلُهُ أَنَّهُ صَرَّحَ بِلَفُظِ النِّيُكِ ، لِأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَثُبُتُ بالْكِنَايَاتِ". 4

''مقصود ہیہ ہے کہ آپ مطنع آئے آئی ہے [ہم بستری کی ] کے الفاظ کے ساتھ صراحت فرمائی، کیونکہ حدود کنایات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتیں۔'' حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا:

" مَحَلِّ وُجُودِ الْحَيَاءِ مِنْهُ ظَلَّيْ فَيْ غَيْرِ حُدُودِ اللهِ ، وَلِهٰذَا قَالَ لِلَّذِي اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا: "أَنِكْتَهَا؟". "

"آپ منظور کے ذکر میں ] حیا حدود اللہ کے علاوہ دیگر باتوں میں تھی۔ای لیے آپ نے اعتراف زنا کرنے والے سے دریافت فرمایا:" کیا تونے اس کے ساتھ ہم بستری کرلی ہے؟"



<sup>&</sup>lt;u>۴</u>مفتح الباري ۲/۷۷ه.



### (24)

# ضروري بانول كي تعليم ميں نه شرمانا

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی کریم مطنے آتے ہا پر دہ دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم وحیا والے تھے، کیکن اس کے باوجود آپ مطنے آتے ہم ردوں اور عورتوں کو ضروری دین با توں کی تعلیم دیتے ۔ تو فیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں چندا کی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں:

# ا قضائے عاجت کے آداب کی تعلیم:

ا: حدیث الی هریره رضاطنه:

امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ ذبی ہے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم منتظ میں ہے کہ آیے نے ارشا دفر مایا:

" إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مَثَلُ الْوَالِدِ ، أَعَلِّمُكُمُ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْحَلَاءِ فَلَا يَسْتَنْج بِيمِينِهِ". الْحَلَاءِ فَلَا يَسْتَنْج بِيمِينِهِ". وَكَانَ يَأْمُرُ بِشَلَاتَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ". له وَكَانَ يَأْمُرُ بِشَلَاتَة أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ". له "مِن تَهارب لي ما ندمول ، مِن تَهمين سكها تا مول : جبتم مِن الشيل تَهارب لي ما ندمول ، مِن تَهمين سكها تا مول : جبتم مِن السيكون قضائ عاجت كے ليے جائے ، تو قبله كي طرف نه چره كرے اور نه بي بيت اور نه دائيں ہاتھ سے استنجا كرے۔"

اورآپ منطق تین پھراستعال کرنے کا حکم دیتے ،اور گوبراور بوسیدہ ہڑی ہے منع

له سنن النسالي ، كتاب الطهارة ، النهي عن الاستطابة بالروث ، ٣٨/١. يشخ الباني نه اس حديث كو [حسن صحيح] كهام ـ ( الماحظه مو: صحيح سنن النساتي ١/٠١).

فرماتے۔شرح حدیث میں علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"(إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ مَثَلُ الْوَالِدِ): كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ مَا يَمُولُو اللّهُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ مَا يَمُولُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ب: حديث سلمان خالند؛

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"قِيلَ لَهُ: "قَدُ عَلَّمَكُمُ نَبِيكُمُ كُلُّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ".
قَالَ: "فَقَالَ: "أَجَلُ ، لَقَدُ نَهَانَا أَنُ نَسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةَ بِغَائِطٍ أَوُ
بَول ، أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنُ
ثَلَاثَةِ أَحُجَارٍ ، أَوُ أَنُ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوُ عَظْمٍ". "
"ان الله الطورطين من كما كيا: كيا تمهار المن إلى المنظمة الله المنظمة المناسكالى المناسكالية المناسكالية المناسكالية المناسكالية المناسكالية المناسكالية المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسة المناسكة ال

ل حاشية السندي ١ /٣٨.

ك صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الاستطابة ، رقم الحديث ٥٧ (٢٦٢) ، ٢٢٣/١ .

راوی نے بیان کیا: ''انہوں[سلمان بِنَاتُنَا ] نے فرمایا: ''بالکل بلاشبه انہوں نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم رفع حاجت یا بیشاب کرتے وقت قبله رخ ہوں اور بیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں ، یا ہم تین سے کم پھر (وصلے) استعال کریں ، یا ہم گوبریا ہڈی سے استنجاء کریں۔''

امام نووى رحمه الله تعالى في حضرت سلمان وظائد كقول كى شرح بين تحرير كيا ب:

" أَجَلُ مُعُنَاهُ: نَعَمُ ، وَهِيَ بِتَخْفِيُفِ اللّامِ، وَمُرَادُ سَلَمَانَ وَظَلَيْهُ

أَنَّهُ عَلَيْنَا حَتَى الْخِرَاءَةَ اللّهِ فِي دِينِنَا حَتَى الْخِرَاءَةَ اللّهِ فِي دِينِنَا حَتَى الْخِرَاءَةَ اللّهِ اللّهِ فَي دِينِنَا حَتَى الْخِرَاءَةَ اللّهِ اللّهِ فَي دِينِنَا حَتَى الْخِرَاءَةَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

" اجل" کامعنی[بال] ہے اور بیلام پر جزم کے ساتھ ہے۔ سلمان رہا ہے کامقصود بیہ ہے کہ آپ مضطفی آپائے نے جمیں دین کی ہر ضروری بات سکھائی اور اے نکتہ چیں! تو جو قضائے حاجت کا ذکر کر رہا ہے ، تو انہوں نے جمیں اس کے آ داب کی بھی تعلیم دی ہے اور اس سلسلے میں فلاں فلاں بات سے منع فرمایا ہے۔ واللہ اعلم"

٢-احتلام عورت كي كم كابيان:

امام مسلم رحمه الله تعالى في حضرت انس بن ما لك مِن الله الله صدوايت نقل كى ہے كه انہوں نے بيان كيا كه:

" جَاءَ تُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَظَالًا (وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتُ لَهُ ، وَعَائِشَةُ وَظَالًا عِنْدَهُ: " يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ عَلَيْهَ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهَ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

لے شرح النووي ١٥٤/٣.

يَرَى الرَّجُلُ مِنُ نَفُسِهِ".

فَقَالَتُ عَائِشَةُ وَ اللهُ : " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَضِحُتِ النِّسَآءَ ، تَرِبَتُ يَمِينُكِ".

فَقَالَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ يَعِينُكِ. نَعَمُ ، فَتَرِبَتُ يَعِينُكِ. نَعَمُ ، فَلَتَغُتَسِلُ يَا أُمَّ سُلَيُم! إِذَا رَأْتُ ذَلِكَ ". ٤

عائشہ مِنْ اللّٰهِ اِنْ اِسے اُم سلیم! ثم نے عورتوں کورسوا کر دیا ہے ، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہوجائے۔''

آپ طشیکی آنے عائشہ وہ اللہ سے فرمایا: "بلکہ تیرادایاں ہاتھ خاک آلودہو
جائے،اےام سیم! ہاں، جب ورت ایسادی کھے، تواسے سل کرنا جا ہیے۔ "
اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مشیکی آنے خضرت المشیکی آنے خضرت المسیم وہ اللہ علیہ وہ اللہ کے سوال کو ناپیند نہیں فرمایا ، بلکہ خواتین کی حاجت کے پیش نظر اس کا جواب دیا۔ آنخضرت طشیکی آنے مرف ای پر اکتفا نہ فرمایا ، بلکہ حضرت عائشہ وہ اللہ کا اس پر اکتفا نہ فرمایا ، بلکہ حضرت عائشہ وہ اللہ کا احت ان پر اعتراض کی بنا پر انہی کا احتساب فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فَمَعُنَاهُ أَنْتِ اَحَقُ أَنْ یُقَالَ لَكِ هِذَا ، فَاِنَّهَا فَعَلَتُ مَا یَجِبُ

لى صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، رقم الحديث ٢٩ (٣١٠) ، ٢٥٠/١.

### ۳\_عورت کی دیرمیں جماع کی ممانعت:

حضرات اثمّه احمد بن عنبل ، ابن ماجه اور ابن حبان رحمهم الله تعالیٰ نے حضرت خزیمه ابن ثابت رفائشۂ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

" قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. " تَلاكَ مَرَّاتٍ "لَا تَـأُ تُوا النِّسَاءَ فِي أَدُبَارِهِنَّ". "

"رسول الله ططفَ وَإِن ارشاد فرمایا:" ب شک الله تعالی حق [ بات بیان کرنے ] سے نہیں شرما تا۔" تین مرتبہ آپ طف و آئے میہ بات بیان فرما لک "عورتوں کی دہر [ بیٹے ] میں جماع نہ کرو۔"

اس حدیث شریف میں آنخضرت مشکے آیا نے عورتوں کی پیٹھوں میں جماع کرنے

ل شرح النووي ٢٢١/٣.

مل المسند ١٤/٥ ٢ (ط: المكتب الاسلامي)؛ وسنن ابن ماجة ، أبواب النكاح ، النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، رقم الحديث ١٩٣١، ١٩٣١؛ وَالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب النكاح ، باب النهي عن إتيان النساء في أعجاز هن ، رقم الحديث ٢٠٠٠ ، ١٤/٩ ، ١٥٥٥، الفاظ عديث سنن ابن ماجه ١٤/١ و محيح سنن ابن ماجه ٢٠٤/١ و صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٢١/١٥).

ے منع فر مایا اور اس سے پیشر بطور تمہید تین بار اس حقیقت کو واضح فر مایا کہ اللہ تعالیٰ شرم وحیا کی بنا پر بیان حق کو ترک نہیں فر ماتے۔ ای سلسلے میں علامہ طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آ تخضرت مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي النّبِ الفاظ'' يقينا الله تعالى حق سے نہيں شرماتے۔'' تين مرتبہ فرمائے ، بات كى اہميت كواُ جا گر كرنے اوراس كوذ ہن نشين كروانے ميں اعادہ كلام كا اثر محتاج بيان نہيں۔ ع

بتنبيه

ضروری باتوں کی تعلیم میں نہ شرمانے کے متعلق سیرت طیبہ میں فد کورہ بالا تین واقعات کے علاوہ بہت سے شوام کتب حدیث کے طہارت ،حیض اور نکاح کے ابواب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

### 紫紫紫紫

کے ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲۳۰۸-۲۳۰۸. معنی اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۱۵۴-۱۵۴ ریر ملاحظ فرما ہے۔

# (25) سوال کرنے کی اجازت

ہمارے نبی کریم طینے آئے خطرات صحابہ کو مفید اور ضروری سوالات ہو چھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنخضرت طینے آئے ہوفت ضرورت سائل کو اعادہ سوال سے بھی نہ رو کتے۔ ای طرح ایک شخص کو ایک ہی مجلس میں متعدد کار آید استفسارات کرنے سے بھی منع نہ فرماتے۔ سیرت طیبہ میں اس بارے میں موجود شوام میں سے تبین تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

# ا ـ ایک ہی مجلس میں تنین سوالات:

امام بخاری اور امام سلم رحمه الله تعالی نے حضرت عبد الله وظافئ سے روایت نقل کی ہے کہا:

" سَأَلُتُ النَّبِيَّ ظِلْكُمَّا: " أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه؟".

قَالَ: " ٱلصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقُتِهَا".

قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟".

قَالَ: "برُّ الْوَالِدَين".

قَالَ: ثُمُّ أَيُّ؟ "

قَالَ: "أَلِحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

قَالَ: " حَدَّثَنِي بِهِنَّ ، وَلَوِ اسْتَزَدُنَّهُ لَزَادَنِي ". ٥٠

'' میں نے نبی کریم منطق کیا ہے یو چھا:'' کون ساعمل اللہ تعالیٰ کے ہاں

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها ، رقم الحديث ٩/٢ ، ٩/٢ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب كون الإيمان بالله تعالىٰ أفضل الأعمال ، رقم الحديث ١٣٩ (٨٥) ، ١/١ و .

سب سے پیاراہے؟''

آب النصرة في الماية "نمازا بنونت بر[اداكرنا]-"

انہوں نے دریافت کیا: '' پھر کونسا؟''

آپ مُضْعَلَالْم نے فر مایا: ' والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔''

انہوں نے دریافت کیا:'' پھرکونسا؟''

انہوں نے بیان کیا:''رسول اللہ منطق الله منطق ان [اعمال] کے متعلق بنایا۔اگر میں مزید [سوالات] بوچھا،تو آپ منطق اورزیادہ بنلاتے۔''

اس مدیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرائی نے ایک ہی موقع پر تین بارسوال کیا۔ آپ طفی آیا اس سے خفا نہ ہوئے ، بلکہ ہر مرتبہ جواب سے نوازا۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ اگر ابن مسعود وزائی مزید استفسارات بھی کرتے ، تو آپ طفی آیا ان کے جوابات دینے کے لیے بھی تیاراور آ مادہ تھے۔ امام نووی رحمہاللہ تعالیٰ نے شرح مدیث میں تحریکیا ہے:

"وَفِيُهِ صَبُرُ الْمُفُتِيُ وَالْمُعَلِّمِ عَلَى مَنُ يُفُتِيُهِ أَوُ يُعَلِّمُهُ ، وَإِخْتِمَالُ كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ وَتَقُرِيُرَاتِهِ . " لَهُ

"اس [ صدیث] سے ثابت ہوتا ہے کہ مفتی اور معلم کو اس شخص [ کی بات] پر صبر کرنا چاہیے، جسے وہ فتوی یا تعلیم دے رہا ہو، نیز سوالات اور استفسارات کی کثرت کو برداشت کرنا چاہیے۔"

علامه عيني رحمه الله تعالى لكصة بين:

"وَفِيُهِ السُّوَّالُ عَنُ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقُتِ وَاحِدٍ ، وَجَوَازُ

ل شرح النووي ۷۹/۲.

(36 mm) \$> C (16 ) \$>

تَكْرِيُرِ الشُّوَّالِ. "4

"أيك بى وفت مين مختلف مسائل كے متعلق استفسار كرنا اور سوال كے اعاده

کاجوازاس[ حدیث]ے ثابت ہوتاہے۔''

اں حدیث شریف سے بیہ بات بھی واضح ہے کہ آنخضرت منظے کی آراہ نمائی طلب کرنے والوں کی راہنمائی کرنے میں کسراُ ٹھانہ رکھتے تھے۔

٢-ايك بى مسكه كم تعلق جاراستفسارات:

امام بخاری رحمہاللہ تعالیٰ نے حضرت ابومویٰ اشعری بنائیۂ سے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مُسُلِم صَدَقَةً".

قَالُوا: " فَإِنَّ لَمُ يَحِدُ".

قَالَ: " فَيَعُمَلُ بِيَدَيُهِ فَيَنْفَعُ نَفُسَهُ ، وَيَتَصَدَّقُ".

قَالُواً: " فَإِنَّ لَمُ يَسُتَطِعُ ، أَو لَمُ يَفُعَلْ".

قَالَ: " فَيُعِينُ ذَالُحَاجَةِ الْمَلُهُوفَ".

قَالُواً: " فَإِنَّ لَهُ يَفُعَلُ".

قَالَ: " فَلْيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ"، أَوُ قَالَ: " بِالْمَعُرُوفِ".

قَالُواً: " فَإِنُ لَمُ يَفُعَلُ".

قَالَ: " فَلُيُمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهُ لَه صَدَقَةٌ". ٢٠

''رسول الله مصرية ني ارشاد فرمايا: '' ہرمسلمان كے ذمه صدقه ہے۔''

لے عمدہ القاري ١٤/٥.

لم صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب كل معروف صدقة ، رقم الحديث ٢٢، ٦ ، ، ٩ (٤٤٧/١٠ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، رقم الحديث ٥٥(٨٠٠٨) ، ١٩٩/٢ . القاظ عديث في البخاري كے بيں۔

انہوں[صحابہ ]نے پوچھا:''پس اگروہ[صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز]نہ پائے؟''

آپ مطنط آنے نے فرمایا: ' تو وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے۔خود اپنے آپ کوفائدہ پہنچائے اورصد قد کرے۔''

انہوں نے عرض کیا:''اگراس میں [ کام کرنے کی ] استطاعت ہی نہ ہو، یا وہ نہ کرے؟

آپ مضطری نے فرمایا: "پس وہ کسی حاجت مند پریشان حال کی اعانت کرے۔ "انہوں نے عرض کیا: "تواگروہ یہ [بھی] نہ کرسکتا ہو؟"
آپ مضطری نے فرمایا: "تو وہ خیر کا تھم دے" یا آپ مضیری نے نیکی کا تھم دے" انہوں نے عرض کیا: "تو وہ اگریہ [بھی] نہ کر سکے؟"
آپ مضیری نے فرمایا: "وہ برائی سے بازر ہے، بلاشبہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔"

اس مدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طفی آئے ہی موقع پرایک ہی موقع پرایک بات ہے ایک ہی موقع پرایک بات کے بارے میں چارد فعہ سوال کیا گیا ہیں آ پ نہ تو غصے میں آئے ، نہ ہی خفا ہوئے اور نہ ہی سوال کرنے والوں کو ڈانٹ ڈیٹ کی ، بلکہ ہر د فعہ سوال کا جواب دیا۔ فصلوات رَبِّی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

### <u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

مریث شریف میں ایک ہی موقع پر ایک ہی بات کے متعلق چارسوال کرنے کا ہی فرنہیں ، بلکہ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ صحابہ کی جانب سے آنخضرت مشکھ کی خدمت میں خود اپنی ہی فرمائی ہوئی بات پر نظر ثانی کی طلب بھی ہے اور استاد کے لیے اپنی بات کے متعلق طلبہ کی نظر ثانی کی طلب کوسننا اور گوار اکرنا کچھ آسان کے لیے اپنی بات کے متعلق طلبہ کی نظر ثانی کی طلب کوسننا اور گوار اکرنا کچھ آسان

کام نہیں ۔حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

"فِيُهِ مُرَاجَعَةُ الْعَالِمِ فِي تَفُسِيرِ الْمُجُمَلِ وَتَخْصِيصِ الْعَامِ." له "له "اس [حدیث] سے مجمل کی تفییر اور عام کی تخصیص کی خاطر عالم کی طرف رجوع کرنا[ ثابت ہوتا] ہے۔ "

الله العليم وتربيت من أتخضرت الشيكاني كأ سانى:

آپ ملطے آئے ایکی کی متعدد را ہوں کی طرف راہ نمائی فرمائی اور یہ بھی واضح فرما دیا گئے اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگران میں سے ایک یا نیکی کے بچھ کام کسی کے دائرہ استطاعت میں نہ ہوں ، تو وہ نیکی کا کوئی ایسا کام کرے ، جواس کے بس میں ہو۔علامہ ابن الی جمرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک بڑائیئۂ سے روایت نقل کی ہے کہوہ بیان کرتے ہیں:

ل فتح الباري ٩/٣ و ٢٣ نيز طاحظه بو: بهجة النفوس ٢ / ١٤٦ ا اوركما بعد اكصفحات ٢٩٩\_٢٠٩. كم منقول از فتح الباري ٤٤٨١١ ، نيز طاحظه بو: عمدة القاري ١١٢١٢ .

الله اس صدیث کی تخ تے اوراس کے بارے میں تنصیل کتاب صدا کے ۲۲س پر ملاحظ فرما ہے۔

" بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِي عَلَيْنَ فِي الْمَسُجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ ، فَأَنَاخَه فِي الْمَسُجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : "أَيُّكُمُ مُحَمَّد عَلَى الْمُسُجِدِ ، ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ : "أَيُّكُمُ مُحَمَّد عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ مُتَكِى بَيْنَ ظَهُرَائيهِمُ ، "أَيُّكُمُ مُحَمَّد عَلَى اللَّهُ إِلَيْنِي عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: " إِبُنَ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ؟".

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ظِلْكُمَّ : " قَدُ أَحَبُتُكَ".

فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ظِلْكَا : " إِنِّيُ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيُكَ فِي الْمَسَأَلَةِ ، فَلَا تَحِدُ عَلَيْكَ فِي الْمُسَأَلَةِ ، فَلَا تَحِدُ عَلَيَّ فِي نَفُسِكَ".

فَقَالَ: " سَلُ عَمَّا بَدَالَكَ".

فَقَالَ: "أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنُ قَبُلَكَ، آلله أَرُسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ؟".

فَقَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: "أَنْشُدُكُ بِاللَّهِ! آللَّهُ أَمَرَكَ أَنُ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ النَحمُسَ فِي الْيَوُم وَاللَّيُلَةِ؟".

قَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: " أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنُ نَصُومَ هَذَا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ؟

قَالَ: " اَللَّهُمَّ نَعَمُ".

قَالَ: " أَنشُدُكَ بِاللَّهِ! آللُّه! أَمَرَكَ أَنُ تَأْخُذَ هذِهِ الصَّدَقَةَ مِنُ أَغُنِيَائِنَا فَتَقُسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟".

فَقَالَ النَّبِيُّ غَلِظَا : "اَللَّهُمَّ نَعَمُ."

فَقَالَ الرَّجُلُ: " آمَنُتُ بِمَا حِثُتَ بِهِ ، وَأَنَّا رَسُولُ مَنُ وَرَائِي مِنُ قَوُمِيُ ، وَأَنَّا ضِمَامُ بُنُ تَعُلَبَةَ أَخُو بَنِيُ سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٣٠٠ لَه ''ایک دفعہ ہم مسجد میں نبی مشکھ آنے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک شخص داخل ہوا ، اس نے اس کومسجد میں بٹھایا ، پھراس کے گھٹنوں کو با ندھا ، پھران (صحابہ کرام) ہے دریافت کیا:''تم میں محمد (مشکھی آئے) کون ہے؟'' نبی مطنے مَلِیْ اس وقت ٹیک لگائے لوگوں کے روبر وتشریف فر ماتھے۔ ہم نے کہا:'' بیسفیدرنگ والے ٹیک لگائے ہوئے تخص''' اس [ مخص ] ہے آپ مٹھنے آئی ہے کہا:'' کیا عبدالمطلب کے فرزند ہو!'' نی منطق آنے اس سے فر مایا: '' بے شک میں تمہیں جواب دے چکا ہوں۔'' اس آدی نے کہا:" بلاشبہ میں تم ہے [ کچھ ] دریافت کررہا ہوں اور دوران سوال تم یر شخق کروں گا۔ تو تم اینے دل میں میرے بارے ملال نہلا نا۔'' آب مُصَالِمَةُ نَهِ مِنْ مَايا: "جوجا بويوجيو." اس نے کہا: ' میں تمہیں تمہارے رب ، اور تم سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ آیا اللہ تعالیٰ نے تہبیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کربھیجاہے؟'' آب طَيْ اللَّهُ كُونَم إلى: "بال ، الله كي تتم!" اس نے کہا:'' میں تنہیں اللہ تعالیٰ کی متم دیتا ہوں: کیا اللہ تعالیٰ نے تنہیں تھم

د یا که ہم رات دن میں یا کچ نمازیں پڑھیں؟'' آب مَشْكَالَيْمَ نِي أَعْرِما مِا: " بالساء الله تعالى كالشم!"

ل صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب ما حاء في العلم ، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي ا عِلْمًا ﴾ ، رقم الحديث ٦٣، ١٤٩/١.

(金 mg) 多) (金 ( mg) を) (金 ( mg) を) (金 ( mg) を) ( mg) (

اس نے کہا: '' میں تہیں اللہ تعالیٰ کی قتم دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے تہیں تھم
دیا ہے کہ ہم سال میں اس ماہ کے روز ہے رکھیں؟'
آ پ مظفی آنے نے فرمایا: '' ہاں ، اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ کیا تہہیں اللہ تعالیٰ نے تھم
اس نے کہا: '' میں تہہیں اللہ تعالیٰ کی قتم دیتا ہوں کہ کیا تہہیں اللہ تعالیٰ نے تھم
دیا کہتم یہ ذکو ہ ہمارے اغنیاء سے لے کر ہمارے فقراء میں تقلیم کردو؟''
آ پ ملتے ہو آئے نے فرمایا: '' ہاں ، اللہ کی قتم!''
میں اپنی قوم کا ، جو کہ میرے پیچھے ہیں ، قاصد ہوں ، میں صنام بن ثقلبہ ، قبیلہ سعد بن مجرسے ہوں۔''

اس روایت سے داضح ہے کہ صام زائش نے ایک ہی نشست میں چارسوالات کیے ،
دورانِ گفتگو درشت لہجہ اختیار کیا اور صادق ومصدوق نبی کریم طفیکی آیا کوشم دے کر ہر
سوال کے جواب کا تقاضا کیا۔ صرف یہی نہیں مبلکہ تیجے مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے ،
کہ صام زائش نے ان چارسوالات کے علاوہ ، کچھاور استفسارات بھی کیے۔ ای روایت میں ہے :

" قَالَ: " فَمَنُ خَلَقَ السَّمَاءَ؟"

قَالَ: " اَللَّهُ".

قَالَ: " فَمَنُ خَلَقَ الْأَرْضَ؟".

قَالَ: "اَللَّهُ".

قَالَ: " فَمَنُ نَصَبَ هذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَلَ؟" قَالَ: "اَللّٰهُ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ ، وَنَصَبَ هَذِهِ

الْحِبَالَ ، آلله أَرُسَلَكَ؟".

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: " وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوُمِنَا وَلَيُلَتِنَا".

قَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: فَبِالَّذِي أَرُسَلَكَ ، آللُّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟

قَالَ: "نَعَمُ."

قَالَ: " وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمُوَالِنَا".

قَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ ".

قَالَ: "نَعَمُ".

قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهُرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا".

قَالَ: "صَدَقَ".

قَالَ: " فَبِالَّذِي أَرُسَلَكَ ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟".

قَالَ: "نَعُمُ".

قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُلًا".

قَالَ: "صَدَقَ". ك

اس نے کہا: ''آسان کی تخلیق کس نے کی؟'' آب مشکر آنے نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ نے۔''

لى صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، جزء من رقم الرواية . ١ (١٢) ، ٢ . ٤٢ . ٤٢ .

اس نے پوچھا: ' زمین کی تخلیق کس نے کی؟''

آپ مُشْعَلَيْلٌ نے فرمایا:"الله تعالیٰ نے۔"

اس نے دریافت کیا:''ان پہاڑوں کو کس نے نصب کیا اور جو پچھان میں رکھا گیاہے وہ کس نے رکھا؟''

آب ﷺ مَنْ أَنْ الله تعالى نه-''

اس نے کہا:''اس ذات کی تتم جس نے آسان کو بنایا، زمین کی تخلیق کی اور ان پہاڑوں کو گاڑا، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے [رسول بنا کر] بھیجا ہے؟''

آپ مشكلة نفر مايا: "بال"

اس نے کہا:'' اورتمہارے قاصد نے گمان کیا کہ دن اور رات میں ہارے ذمہ یا نچے نمازیں ہیں؟''

آب منظمَ فَيْمَ نِ فِر مايا: "اس نے ج كہا-"

اس نے کہا:'' مجھے اس ذات کی شم جس نے مجھے مبعوث کیا! کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا! کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا تکم دیا ہے؟''

آپ سے اے فرمایا: "ہاں"

اس نے کہا: '' اور تمہارے قاصد نے گمان کیا کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکو ہے؟''

آب منطقية نفر مايا: "اس في كها-"

اس نے کہا:'' تحقیے اس ذات کی قسم جس نے تحقیے رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ تعالیٰ نے تحقیے اس بات کا تکم دیا ہے؟''

آب منظومة في فرمايا: "بال"

اس نے کہا: '' اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ سال میں ہم پر ماہ رمضان

کےروزے[فرض]ہیں؟''

آپ منظم فان فرمایا: "اس نے کی کہا۔"

اس نے کہا: ' مجھے اس ذات کی شم جس نے تہہیں بھیجا! کیا اللہ تعالیٰ نے متہمیں اس بات کا تھم دیا ہے؟''

آپ منظمة نے فرمایا:"ال-"

ال نے کہا:'' اور تیرے قاصد نے گمان کیا کہ ہم میں سے صاحب استطاعت پر جج فرض ہے؟''

آپ کھی نے فرمایا:"اس نے کی کہا۔"

ال روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ضام رہائیں نے سابقہ روایت میں موجود چار سوالات کے علاوہ آنخضرت میں موجود چار سوالات کے علاوہ آنخضرت میں آئی کے روبرو اور استفسارات بھی پیش کے ۔ آ ب میں آئی ہی نشست میں ،ایک ہی شخص کی طرف سے متعدد سوالات کرنے پرخفا نہ ہوئے ، بلکہ ہرسوال کا جواب دیا۔

اے ہارے اللہ کریم! سائلین کے سوالات کے جواب دیے میں ہمیں نی کریم ملطے اَلَّمَا اِللَّهُ عَلَيْهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ



# عمده استفسار کی تعریف

ہمارے نبی کریم ملطے آتے استھے سوال کو پسند فرماتے اور اس کے کرنے والے کی تعریف کرنے والے کی تعریف کرنے والے کی تعریف کرنے میں موجود شواہد میں سے جار نامی میں تو فیق الہی سے بیش کیے جارہے ہیں:

ا \_معاذ رضي الله كعده سوال كي تعريف:

امام ابوداود طیالی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت معافر بن جبل بڑاللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قُلُتُ: " يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرُنِي بِعَمَلِ يُلُخِلُنِي الْجَنَّةَ". قَالَ: " بَخِ بَخِ ، لَقَدُ سَأَلَتَ عَنُ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنُ يَسَّرَهُ اللهُ ، صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ". إِ

آپ ملط النظر نے فرمایا: "شاباش! شاباش! بے شک تو نے عظیم [چیز] کے بارے میں سوال کیا۔ اور بلا شبہ وہ اس شخص کے لیے آسان عمل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آسان کروے۔ فرض نماز پڑھواور فرض ذکو قادا کرو۔ "

اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت مشکوری نے حضرت معا ذرخالیّ کے

ا مسند أبى داود الطيالسي ، أحاديث معاذ بن حبل ﴿ الله مسند أبى داود الطيالسي ، أحاديث معاذ بن حبل ﴿ الله مسند أ ١ / ٥٥٠ ع . ١ ٢ م عديث كم متعلق و اكثر محمد بن عبد الحسن التركى في تحرير كيا مهم كه بيا بي [متعدد] اسانيد كرجم كرف سے [حسن ] مي - ( الماحظه موزهامش المسند ١ / ٥٥٧) .

عمده سوال کوسراہا اور ان کی تعریف بایں الفاظ فرمائی: '' آفرین! آفرین! بلا شبہ تونے عظیم [چیز] کے بارے میں سوال کیا ہے۔'' لفظ [بنخ] جیسا کہ علامہ اساعیل جو ہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کسی چیز کی تعریف اور اس کے بارے میں اظہارِخوش کے لیے استعال کیا جا تا ہے۔ علاوہ ازیں آپ مشکھ آئے نے بات میں زور بیدا کرنے کی فاطریہ لفظ دومر تبہ فرمایا۔ ک

# ٢\_التجهيسوال برابو هرريره رضائنه كي تعريف:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ زبالٹیئر سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبدانہوں نے عرض کیا:

" يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُ أَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوُمَ الْقِيَامَة؟".
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ يَسَأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنُ يَسَأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَلَّاسٍ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنُ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". "
مَنُ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنُ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". "
"يُارِسُولُ اللهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". "
مَنْ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". "
مَنْ قَالَ: "كَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه". "

رسول الله طفظ منظم نے فرمایا: "اے ابوہریہ! حدیث کے متعلق تمہاری حرص کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہتم سے پہلے اس کے متعلق مجھ سے کوئی دریافت نہ کرے گا۔ روز قیامت میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب وہ ہوگا، جس نے سے دلیا ہے جی سے "کا اِلْهُ إِلَّا اللَّهُ" کہا۔"

ل ملاحظه و: الصحاح ،باب الخاء ، فصل الباء ، مادة [بخ]، ١٨/١٤.

م صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث ، رقم الحديث ٩٩، ١٩٣/١ .

امام ابن ابي جمره رحمه الله تعالى شرح حديث ميس رقم طرازين:

" فِيُ هَذَا دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِدُخَالَ السُّرُورِ عَلَى السَّرُورِ عَلَى السَّائِلِ قَبُلَ رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ غَالِكُ قَدَّمَ قَوُلَهُ: " لَقَدُ ظَنَنُتُ"، عَلَى رَدِّ الْحَوَابِ عَلَيْهِ.

وَالسِّرُ الَّذِي فِي هَذَا الْإِحْبَارِ مِنَ إِدُخَالِ السُّرُورِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَتَأَثَّى مَا أَخْبَرَبِهِ حَتَّى يَكُونَ كَمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنُ لِا يَتَأَثَّى مَا أَخْبَرَبِهِ حَتَّى يَكُونَ كَمَا قَالَ: " لِمَا رَأَيْتُ مِنُ مِنُ الْحِرُصُ حِرُصِكَ عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُرَاعِي أَقُوالَهُ وَالْحَدِيثِ إِلَّا إِذَا كَانَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُرَاعِي عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُرَاعِي عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُرَاعِي عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُراعِي عَلَى الدَّوْرَ اللَّهُ وَافِي اللَّهُ عَلَى الدَّوْرِ ، فَكَيُفَ بِهَا فِي عَلَى الشَّرُورِ ، فَكَيُفَ بِهَا فِي عَنَدَ الصَّحَابَةِ أَعُظَمَ مَا يَكُونَ مِنَ السَّرُورِ ، فَكَيُفَ بِهَا فِي مُرُورِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ". لَكُونُ مَن السَّرُورِ ، فَكَيُفَ بِهَا فِي اللَّيْ الْمِ وَاللَّيَالِي ". لَهُ اللَّهُ الْمَالُولِ ، وَالْمَا وَاللَّيَالِي ". لَهُ اللَّيَالِي ". لَهُ اللَّيُولِ اللَّيَالِي ". لَهُ اللَّيُولِ اللَّيَالِي ". اللَّيَالِي ". اللَّي الْمُ اللَّي اللْمُ اللَّي اللَّي اللَّي الْمَالِي اللْمِي اللْمَالِي اللَّي الْمِي اللْمِي اللْمَالِقُولُ اللْمُولِ الْ

"اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسنون طریقہ بیہ ہے کہ جواب دینے سے بیشتر سائل کوخوش کیا جائے ،جیسا کہ آپ مشتر سائل کوخوش کے بارے میں تمہاری حرص کے پیش نظر۔

حدیث کے بارے میں ان کی حرص آنخضرت طینے آئے آئے کے لیے تب ہی ظاہر ہوئی ہوگی ، جب کہ آپ تسلسل کے ساتھ ان کی طرف النفات فرماتے رہے ہوں گے۔ رہے ہوں گے۔ صحابہ کے نزدیک لمحہ بھر کے لیے آنخضرت مینے آئے کا کسی کی جانب نظر عنایت فرمانا عظیم ترین مسرت کی بات تھی ، تو جب بیتسلسل کے ساتھ دنوں اور را توں میں ہو، تو پھر سرورا ور مسرت کی قدر ہوگی ؟''

لى بهجة النفوس ١٣٣/١.

حضرت امام رحمه الله تعالى نے يہ جى بيان فرمايا كه آئخضرت طفي آئي نے دواور طريقوں ہے بھی حضرت ابو ہر يره فرائل کے ليے سرور وشاد مانی كاسامان مہيا فرمايا: ان ميں ہے بہلی بات يقى كه آنخضرت طفي آئي كا كان كے متعلق سب ہے بہلے سوال كرنے كي مان كرنے كا سبب بي تفاكه انہيں حصولِ حديث كی شديد خواہش تھی۔ الله اكبرابي سبب كى مدر جليل القدر اور عظيم الشان ہے! ذلك فَضُلُ اللّهُ يُوتِيُهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللّهُ مُولِكَ فَصُلُ اللّهُ يُوتِيُهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللّهُ دُولُهُ فَاللّهُ مُن يَشَاءُ وَاللّهُ وَرَفُر ماد بِحَدَ۔ إِنَّكَ قَريُبٌ مُحِيُبٌ.

دوسری بات سیقی که آنخضرت منظیمی آنے جواب دینے سے پیشتر کنیت سے پکارا۔ اور اس طرح پکارنے سے شاگر دکو ہونے والی خوشی مختاج بیان نہیں اور خصوصاً جب که ندا کرنے والے حبیب رب العالمین منظیمی نام ہول۔

## حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے جار درج ذیل ہیں:

﴿ الله على استعداد اور صلاحیت سے آگاہ ہونا۔علامدابن اللہ علی استعداد اور صلاحیت سے آگاہ ہونا۔علامدابن اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِي الْحَدِيُثِ أَنَّ لِلْعَالِمِ أَنُ يَتَفَرَّسَ فِي مُتَعَلِّمِيهِ ، فَيَنُظُرَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِقُدَارَ تَقَدُّمِهِ فِي فَهُمِهِ ." له كُلِّ وَاحِدٍ مِقُدَارَ تَقَدُّمِهِ فِي فَهُمِهِ ." له

''حدیث ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اپنے شاگر دول پر گہری نظرر کھے،اور ہرایک کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے آگاہ ہو۔''

🚓 🧻 تخضرت مِنْشِيَقِيمٌ کا ابو ہریرہ ذاللہ کوان کی حرص حدیث کے متعلق اپنی رائے

ل ملاحظه هو: بهجة النفوس ١٣٢/١-١٣٤.

۲ منقول از: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٩٥/٢.

ے آگاہ فرمانا۔علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے فوائد صدیت بیان کرتے ہوئے تحریکیا ہے: " فِیُهِ تَفَرُّسُ الْعَالِمِ فِي مُتَعَلِّمِهِ ، وَتَنْبِیُهُهُ عَلَى ذَلِكَ لِكُونِهِ أَبْعَثَ عَلَى خَلِكَ الْكُونِهِ أَبْعَثَ عَلَى الْجَلِمِ ، "له عَلَى الْجِلْمِ . "له

''عالم کااپنے شاگرد کی صلاحیت کو پہچاننا اور اس کواس سے آگاہ کرنا، کیونکہ یہ بات[حصول]علم کے لیے کوشش کرنے پر بہت زیادہ اُ بھارتی ہے۔''

﴿ اَبُو ہِرِيهِ وَاللّٰهُ كَا سُوال كُرنَ تَكَ آنْ خَصْرت اللّٰهُ تَاكَا اَلْ عَدیث كے متعلق سكوت اختیار فرمانا۔ اس بارے میں علامہ بینی رحمہ اللّٰه تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" فِیُهِ سُکُونُ الْعَالِمِ عَنِ الْعِلْمِ إِذَا لَمُ يُسأَلُ حَتَّى يُسأَلُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَتُمًا لِأَنَّ عَلَى الطَّالِبِ السُّوَّالَ، اَللَّهُمَّ إِذَا اللّٰهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَتُمًا لِأَنَّ عَلَى الطَّالِبِ السُّوَّالَ، اَللّٰهُمَّ إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَلَيُسَ لَهُ السُّكُونُ وَ إِلّا إِذَا تَعَذَّرَ. " عَلَى الْعَالِمِ عَلَيْهِ فَلَيُسَ لَهُ السُّكُونُ وَ إِلّا إِذَا تَعَذَّرَ. " عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمِ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلِهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰلِي اللّٰلِهُ الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلَّالِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلَّالِي الللّٰلَّالَٰلَالِي

''اس سے عالم کا سوال پو چھے جانے تک کسی ات کے متعلق چپ رہنا [ ثابت ہوتا] ہے۔ اور ابیا کرنا [علم کے ] چھپانے کے زمرہ میں نہیں آتا، کیونکہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال کرے ، ہاں البتہ جب بتلانا [ عالم پر ] لازم ہو جائے ، تو پھر مجبوری کے بغیر خاموش رہنے کا اس کو اختیار نہیں۔''

﴿ المُحضرت مِشْنَطَةُ مِنْ مِنْ جُوابِ مِينِ ابو ہریرہ رَفِاتُنَهُ ہے متعلقہ بات کا پہلے ذکر کیا اگر چہانہوں نے اس کے بارے میں دریا فت نہیں کیا تھا۔اس سلسلے میں امام ابن الی جمرہ رحمہ اللّد تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَى تَقُدِيمِ الْأَوُلَىٰ فِي حَقِّ السَّائِلِ، وَإِنْ كَانَ لَمُ يَسُلُّلُ عَنُهُ لِأَنَّهُ عَلَيْكُ عَدَلَ عَنِ الْجَوابِ الَّذِي هُوَ عَامٌ لِلسَّائِلِ يَسُلُّلُ عَنُهُ لِأَنَّهُ عَلَيْكُ عَدَلَ عَنِ الْجَوابِ الَّذِي هُوَ عَامٌ لِلسَّائِلِ

م المرجع السابق ١٢٨/٢.

وَغَيُرِهُ ، وَ ذَكَرَ قَبَلَهُ مَا هُوَ الْأُولَىٰ فِي حَقِّهِ، وَمَا يُسَرُّ بِهِ. "له "اس مِيں اس بات كى دليل ہے كہ سائل كے حق ميں زيادہ مفيد بات كو پہلے ذكر كيا جائے ، خواہ اس نے اس كے بارے ميں دريافت نہ [بھی] كيا ہو۔ كيونكه آئخضرت مِشْتُواَيْمَ نے سائل اور دوسرے لوگوں ہے متعلق عام جواب كو چھوڑ ااور اس [بات] كو پہلے ذكر فر مايا ، جوان كے حق ميں زيادہ مفيد هی اور جس كے ساتھ وہ خوش ہونے والے تھے۔"

## ٣- بدو كے عمره سوال كى تعريف:

امام بخاری اور امام بیہی رحمہما اللہ تعالی نے حضرت براء بن عازب مٹائی ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا:

"جَاءَ أَعُرَابِي إِلَى النَّبِيِّ قِلْكَالَةَ فَقَالَ: : " عَلِّمُنِي عَمَلًا يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ".

قَالَ: " لَئِنُ كُنُتَ أَقُصَرُتَ النِّحُطُبَةَ ، لَقَدُ أَعُرَضُتَ الْمَسأَلَةَ أَعتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ".

قَالَ: "أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟".

قَالَ: "لَا ، عِتُقُ النَّسَمَةِ أَنُ تَفَرَّدَ بِعِتُقِهَا ، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنُ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا ، وَالْمِنُحَةَ الْوَكُوفَ وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ فَأَطعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسُقِ الظَّمَآنَ ، وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ ، وَانُهَ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ ، وَانُهَ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ ، وَأَنُهُ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ ، وَأَنُهُ عَنِ الْمُنكرِ. فَإِنُ لَمُ تُطِقُ ذَلِكَ ، وَكُنْ لِسَانَكَ إِلّا مِن خَيْرٍ. "ثَ

لے بهجة النفوس ١٣٤/١.

م مشكاة المصابيح ، كتاب العتق ، الفصل الثاني ، رقم الحديث ٢٠/٢) ، ٢٠/٢، ١-١١٠١ نيز الماحظم و: الأدب المفرد ، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم ، رقم الحديث ٢٩٠ ص ٠٤٠ و السنن الكبرى، كتاب العتق ، باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة ، رقم الحديث ٢١٣١٣ ، ٢١٣١٠؛ البترالارب المفروش بيالفاظيس كد: "فإن لم تُطِق ⇔ ⇔ الحديث الحديث ٢١٣١٣ ، و ١١/١٠٠؛

"ایک بدونے نبی کریم ملطی آن کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" مجھے جنت میں داخل کردینے والاعمل سکھا دیجیے!"

آ بِ طَشِيَوْتِلَ نِے فرمایا: "بات تو اگر چهتمهاری مختصر ہے ، کیکن مطلوب بہت برا است و اگر چهتم اور کردن چھڑوا کے۔ "

اس نے عرض کیا:'' کیا بید ونوں [بیان کردہ اعمال ] ایک بی نہیں؟''

آپ طینے ایکے نے فرمایا: ''نہیں، جان آ زاد کرنا ہے ہے کہ تو تنہا اس کو آ زاد کرے کے میں اعانت کرے کرے اور گردن چیزانا ہے ہے کہ اس کی قیمت کی ادائیگی میں اعانت کرے اور بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹی یا بمری کا عطیہ دینا اور ظالم قرابت دار سے اچھا سلوک کرنا ۔ پس اگر اس کی طاقت نہ ہو، تو بھو کے کو کھلا وَاور پیا ہے کو بلا وَ اور نیکی کا تھم دو اور برائی سے منع کرواور اگر اس کی [بھی] استطاعت نہ ہوتو فیر کے علاوہ اپنی زبان کورو کے رکھو۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت مظیّقاتی نے بدو کے عمدہ سوال کی بایں الفاظ تعریف فرمائی:

" لَئِنُ كُنُتَ أَقُصَرُتَ الْمُحُطُبَةَ لَقَدُ أَعُرَضُتَ الْمَسُأَلَةَ" "تمهارى بات تواگر چيخضر ہے، کین مطلوب بہت بڑا ہے۔" حدیث شریف میں دیگرفوائد:

حدیث شریف میں دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں :،

﴿ بِهِ مِنْ آ نَحْضرت مِنْ اللَّهِ اللَّهِ كَ بِيان كردہ جواب كے متعلق اپنے اشكال كا اظہار كيا، تو آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

ص المنظم المجانع واسق الظمآن". ثيخ البانى نے اس حدیث کی[اسنادکو سیح]قرار دیا ہے۔(ملاحظہ ہو: هامش مشکاۃ المصابیح ۲۱۱۱/۲ وصحیح الأدب المفرد ۲۲۔۴۳)٠ لے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۹۹–۳۰۹ پرملاحظہ ہو۔

#### <(多(m)多)<(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m)。(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m).(3)(m)

جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا ذکر فرماتے ہوئے آپ مشکھیے آپ مشکھیے آپ امت پر آسانی اور سہولت فرمائی۔ [کسی نفس کو آزاد کرنے] سے جنت میں داخل کروانے والے اعمال کا آغاز فرما کربات کو یہاں تک پہنچایا کہ پچھاور کرنے کی استطاعت نہ ہوتو [ خیر کے علاوہ اپنی زبان کورو کے رکھو ] ۔ ا

استطاعت نه مولو[ کیر کےعلاوہ ای زبان کورو کے رھو]۔ ۴ \_اجھے سوال کی بنا برایک اور بدو کی تعریف:

قَالَ: " فَكُفَّ النَّبِيُّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصَحَابِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدُ وُقِقَ أُو لَقَدُ هُدِي. "قَالَ: كَيُفَ قُلُتَ؟

قَالَ: فَأَعَادُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ظِلْنَاكِمَا: " تَعُبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، دَعِ النَّاقَةَ". "

<u>اے اس بارے میں تفصیل کماب ھذاکے صفحات ۳۲۸ – ۳۲۸</u> پر ملاحظ فرمائے۔

لم صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة ، وأن من تمسك بما أمر به دخل الحنة ، رقم الحديث ١ (١٣) ، ٤٣\_٤٢/١ .

سے راوی کور ددے کداس بدونے (یارسول الله مطابق !) کہایا (یامحمد مطابق !) کے ساتھ ندادی۔

(\$ (ri) \$> (\$ (E. #. - \* ME (1/i) \$>

کیا گیاہے، یااس کی راہ نمائی کی گئے ہے۔' کے

آپ مینے کہا ہے؟'

راوی نے بیان کیا:''اس نے[اپ سوال کا]اعادہ کیا۔''

نی مینے کی نے بیان کیا:''اس نے[اپ سوال کا]اعادہ کیا۔''

نی مینے کی نے نے زمایا: تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو نثر یک نہ

کھہراؤ، نماز قائم کرو، زکا ۃ اداکر واور صلہ رحی کرو۔[اب میری] افٹنی کوچھوڑ دو۔''

اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ مینے کی آپ مینے کی آپ نے اعرا کی کے سوال پراپنی پہند بدگی کا

اضہار کرتے ہوئے فرمایا:'' بلا شبہ اس کو تو فیت دی گئی۔''یا'' یقیناً وہ ہدایت دیا گیا۔''

## حدیث <u>شریف میں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے تین درج ذیل ہیں:

﴿ آنخضرت الشَّيَّةِ كَا دورانِ سفرسوارى پرتشريف فرما ہوتے ہوئے سلسله تعليم كو عارى ركھنا۔ على عارى ركھنا۔ على

﴿ آنخضرت مِنْ اللهُ عَامَم ، برد باری اور تواضع که بدد کے سواری کی لگام تھام کر روکنے پر آپ مِنْ اَلَّام تھا م کر دوکنے پر آپ مِنْ اَلِیْ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ آنخضرت مِنْ عَلَيْهِ فَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَرِينَ مِنْ كَا تَوْجِه ا بِي طُرِفَ مَنْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَا

#### 紫紫紫紫

کے راوی کوتر دو ہے کہ آنخضرت میں کے دونوں جملوں میں سے کون ساجملہ فرمایا۔ کل اس بارے میں کتاب ھذا کے صفحات ۱۸- ۲۸۲ مجمی دیکھئے۔ سلے اس بارے میں تفصیل کتاب ھذا کے صفحات ۳۲۵۔ ۳۳۳ پردیکھئے۔

#### (27)

## جواب میں تشبیہ وقیاس کا استعال

ہمارے نبی کریم مطنط آیا ہم اوقات جواب میں تشبیہ وقیاس سے کام لیتے تھے۔ سائل کے مطمئن کرنے میں اس کا اثر چندال مختاج بیان نہیں۔ تو فیق الہی ہے اس سلسلے میں جارمثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

## ا ـ مقام جہنم كے سائل سے مكان شب وروز كے تعلق استفسار:

امام ابن حبان اورامام حاکم رخمهما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ دینائنڈ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

" جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

قَالَ: "كَذْلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ". ك

لے الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ، کتاب العلم ، رقم الحدیث ۱۰۳، ۱۰۳ الفاظ حدیث والمستدرك علی الصحیحین ، کتاب الإیمان ، حواب من سأل عن النار ، ۲٦/۱ الفاظ حدیث المستدرك علی الصحیحین کی تیل الم عالم نے الل حدیث کو صحیحین کی شرط برصح آور فالی از علت قرار دیا ہے اور عافظ ذہبی نے ان کی تایید کی ہے۔ ( الماظم ہو: المرجع السابق ۱۳٦/۱ والمنظم والتلخیص ۱۳۲/۱) . شخ شعیب ارتا ووط نے این حبان کی سند کو اصحیح سلم کی شرط برصح آکہا ہے۔ ( الماظم ہو: محمد الزوائد ہو: هامش الإحسان ۱۳۰۷) . حافظ می نے المرد ارکی ای معنی کی حدیث روایت کرنے کے ابعد تحریر کیا ہے کہ [ اس کے روایت کرنے والے جی ]۔ ( الماظم ہو: محمد الزوائد ہے کہ [ اس کے روایت کرنے والے جیں ]۔ ( الماظم ہو: محمد الزوائد ہو: محمد ہو: محمد الزوائد ہو: محمد ہو: م

"ایک آدمی نے رسول اللہ منظیمین کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا:
"اے محد (منظیمین )! جنت کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے، تو فرمایئے کہ [جہنم کی] آگ کہاں ہے؟"

آپ منظور نیا نیز نیم بتلا و که رات ہر چیز پر چھا جاتی ہے ، تو دن کو کہاں رکھا گیا؟''اس نے عرض کیا:''اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔'' آپ منظور نی نے فر مایا:''ای طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔''

امام ابن حبان رحمه الله تعالى كى روايت ميس ب:

" فَقَالَ النَّبِيُّ عِِّلْكُالِكَا: " أَرَأَيُتَ هَٰذَا اللَّيُلَ قَدُ كَانَ ، ثُمَّ لَيُسَ شَيُءٌ ، أَيُنَ جُعِلَ؟".

قَالَ: " اَللَّهُ أَعُلَمُ".

قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَاءُ". 4

نی منطق آین منطق آین مایا: "تم و کیھتے ہو کہ رات تھی ، پھر کچھ بھی نہیں ،اس کو کہاں رکھا گیا؟''

اس نے عرض کیا:''اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔''

آپ ﷺ لَيْنَ نِهِ مِلْيَا: ' يقينا الله تعالى جو جإ ہتا ہے كرتا ہے۔'

اس حدیث شریف میں آنخضرت طفی آنے سائل کی توجہ ایک ایسی بات کی طرف مبذول کروائی ،جس کووہ اچھی طرح جانتا تھا اورصورت مسئولہ کواس سے تشبیہ دی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْعَالِمِ السَّائِلَ بِالْأَجُوبَةِ عَلَى سِيلِ التَّسْبِيُهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَالْمُقَايَسَةِ دُونَ الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* وَلَى الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* وَقَالَ كَ الْفَصُلِ فِي القِصَّةِ] \* وَقَالَ عَلَى الْمُاكُلُ وَتَثْبِيهُ وَقَالَ كَ الْمُعَالِمُ كَا اللَّهُ كُوتَثْبِيهُ وَقَالَ كَ اللَّهُ الْمُاكُلُ وَتَثْبِيهُ وَقَالَ كَا اللَّهُ الْ

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ٦/١ ، ٣٠٧. . عمالمرجع السابق ٢/١ .٣٠٦.

#### (36 Lul ) \$ > 45 45 35 30 45 (4) 5>

طریقے ہے جواب دینے کے جواز پر دلالت کناں مدیث ]

٢- يج اوروالدين كرنگون ميس اختلاف كے ليے اونوں كى مثال:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیئ سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی کریم مضاعین سے کہ:

' أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ظَلْكَا أَنَى وَلَاتُ وَلَاكَ اللَّهِ ظَلْكَا اللَّهِ فَقَالَ: " إِن امرَأَتِي وَلَدَتُ غُلَامًا أَسُودَ ، وَإِنَّى أَنْكُرُتُهُ".

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : " هَلُ لَكَ مِنُ إِيلٍ؟".

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: " فَمَا أَلُوانُهَا؟".

قَالَ: "حُمُرٌ".

قَالَ: " هَلُ فِيُهَا مِنُ أَوْرَقَ؟".

قَالَ: " إِنَّ فِيُهَا لَوُرُقًا".

قَالَ: " فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَ هَا؟".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِرُقٌ نَزَعَهَا".

قَالَ: " وَلَعَلَّ هَٰذَا عِرُقُ نَزَعَهُ". وَلَهُ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. "لَ " "أيك اعرابي نے رسول الله مِشْطَعَتِهُ كَى خدمت مِيں عاضر ہوكرع ض كيا: "ميرى بيوى نے ايك كالے لڑكے كوجنم ديا ہے اور بلا شبه مِيں اس كا انكار كرتا ہوں 1 ليمن اس كو اينا نہيں سجھتا 1-"

رسول الله ططی آنے اس سے فرمایا: ''کیاتمہارے پاس اونٹ ہیں؟'' اس نے عرض کیا:''جی ہاں۔''

ل صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم الحديث ٢٩٦/١٣،٧٣١٤.

آپ ﷺ مَنْ نِهِ جِها:''ان کے رنگ کیا ہیں؟'' اس نے عرض کیا:''سرخ''

آپ ططیکا آن میں خان دریافت فرمایا: ''کیاان میں کوئی خاکی بھی ہے؟''
اس نے عرض کیا: ''ان میں خاکی رنگ کے ہیں۔'[یعن ایک سے زیادہ ہیں۔]
آپ طفیکا آنے فرمایا: ''تمہارے خیال میں ہی [رنگ] کس طرح ان کے
یاس آگیا؟''

آپ طلنے آئے انے فرمایا:''شایداس[لینی بیچے کے رنگ] کو [بھی] کسی رنگ نے کے رنگ کا کو ابھی کسی رنگ نے کسی کی کسی کا کسی کی کسی کا کسی کی کسی کا کسی کی کا کاری اجازت نددی۔'' اس حدیث شریف میں آنحصر ت ملئے آئے نے بیچے اوروالدین کے رنگوں میں ہانمی اختلاف کی بنا پر بیچے کو اپنانے سے انکار کرنے والے اعرابی کے لیے اونٹوں کی ہانی کے لیے اونٹوں کی

مثال بیان کی ، جن کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بسا اوقات سرخ اونٹ خاکی رنگ کے بچوں کوجنم دیتے ہیں۔ آپ مشکھی آنے اس کے لیے واضح فرمایا کہ اس خاکی رنگ کے بچوں کوجنم دیتے ہیں۔ آپ مشکھی نے اس کے لیے واضح فرمایا کہ اس طرح بسا اوقات سفیدرنگ کے والدین کے ہاں سیاہ رنگ والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔امام

بخاری رحمه الله تعالی نے اس مدیث شریف پر باب بایس الفاظ با ندھا ہے:

[بَابُ مَنُ شَبَّةَ أَصُلًا مَعُلُومًا بِأَصُلٍ مُبَيَّنٍ ، وَقَدُ بَيَّنَ النَّبِيُّ الْكَلَّكُا الْمُعَلِّمُ السَّائِلَ اللهِ عَلَيْكُمُ السَّائِلَ اللهِ عَلَيْكُومُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

[اس بارے میں باب کہ ایک امر معلوم کو دوسرے امر واضح ہے تثبیہ دینا تا کہ بوچھنے والاسمجھ جائے اور نبی میشنے آیا کے دونوں کا حکم ، بیان فر ما چکے ہوں ]

ل صحيح البخاري٢٩٦/١٣٠.

عافظ ابن حجررهمه الله تعالى في تحرير كياب:

"إِنَّ الَّذِيُ وَرَدَ عَنُهُ عَلَيْ أَصُلِ التَّمُثِيلِ إِنَّمَا هُوَ تَشُبِيهُ أَصُلِ بِأَصُلِ ، وَالْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَفَائِدَةً بِأَصُلِ ، وَالْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَفَائِدَةً السَّائِلِ مِنَ الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَفَائِدَةً التَّشْبِيهِ التَّقُرِيُبُ لِفَهُم السَّائِلِ. "له التَّشْبِيهِ التَّقُرِيُبُ لِفَهُم السَّائِلِ. "له

"جومثال آنخضرت مطني آني سے وارد ہے وہ ایک اصل کودوسری اصل سے تشییہ دینے کی ہے اور مشتبہ سائل کے نزدیک مشبہ بہ سے نسبتا زیادہ مخفی ہے اور تشبیہ کا فائدہ [بات کو] فہم سائل کے قریب کرنا ہے۔"

<u> حدیث شریف میں دیگرفوا کد:</u>

صدیث شریف میں موجود دیگر فوا کدمیں سے دومندرجہ ذیل ہیں:

﴿ اَ تَحْضَرَت مِلْتُكَالِمُ فَيَا مِنْ اللهِ السَّفْهَامِ استعال فرمات ہوئے اعرابی کے اشكال کا آخرى جواب دینے سے پیشتر اس سے جارسوالات کیے۔ ع

﴿ آ بِ طَنِيْكَ إِنِي مِثَالَ بِيانَ كُرِيةِ وقت اعْرابي كے احوالَ كو پیش نظر ركھا كه آ ب نے اونٹ كى مثال بيان فر مائى اور بدوؤں كا اونٹوں سے تعلق مختاج بيان نہيں۔ عب

٣-نذرجج كي قرض يسة تشبيه:

امام بخارى رحمه الله تعالى في حضرت ابن عباس بنائها سے روایت نقل كى ہے كه:

" أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى الْبَيِّ عَلَى الْمُرَأَةُ مَعْ عَنْهَا؟".

قَالَ: " نَعُمُ ، حُجِي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيُنْ قَالَ: " نَعُمُ ، حُجِي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوُ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيُنْ أَكُنْتِ قَاضِيَتُهُ؟".

أَكُنْتِ قَاضِيَتُهُ؟".

ل فتح الباري٢٩٦/١٣٥.

کے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔ سے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۳۹۳\_۳۷۵ پر ملاحظہ فریا ہے۔

قَالَتُ : "نَعَمُ".

قَالَ: "فَاقُضُوا اللّهَ الّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللّهَ أَحَقُ بِالْوَفَاءِ". له "أي فَاقُن أَله أَحَقُ بِالْوَفَاءِ". له "أي فاتون نبي مِنْ اللهَ الله أي ميل اوراس نع عرض كيا: "ميرى مال في حج كي نذر ماني هي ، [ليكن] وه حج كرن سے پہلے فوت ہو گئيں - كيا ميں ان كى طرف سے حج كروں؟".

آپ منظور نی از نمارا کیا خیال ان کی طرف سے جج کرو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمہ قرض ہوتا، تو تم اس کوا واکر تیں؟'' اس نے عرض کیا:''جی ہاں۔''

آ تخضرت الشَّيَّةِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَى كاحَق ہے اس كوادا كرو، كيونكه الله تعالى وفا [ادائة قرض] كاسب سے زيادہ حق دارہے۔''

اس حدیث میں آنخضرت منظیم نے نذرج کی صورت میں سائلہ کی مال کے ذمہ جوقرض اللی تھا،اس کو بندول کے واجب الذمه قرض سے تشبید سے ہوئے فرمایا که 
د''اللہ تغالی و فاکاسب سے زیادہ حق دار ہے۔'' اور سوال کرنے والی خاتون لوگوں کے واجب الذمه قرض کی ادائیگی کے تھم سے خوب آگاہ تھی۔

## ۱۹ میت پرواجب روزون کی قرض سے تشبیہ:

فَقَالَ: "لَو كَانَ عَلَىٰ أُمِّكَ دَيُنٌ أَكُنُتَ قَاضِيَهُ عَنُهَا؟"

لى صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من شبه أصلًا معلوماً بأصل مبين .....، رقم الحديث ٧٣١٥، ٢٩٦/١٣. (学(ryn)多)

قَالَ: " نَعَمُ".

قَالَ: " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنُ يُقُضِيْ". 4

آپ منطق آنے مایا:''اگرتمہاری دالدہ کے ذمہ قرض ہو،تو کیاتم ان کی طرف ہے اس کوادا کرو گے؟''

اس في عرض كيا: "جي بال-"

آپ مشطیقی نے فرمایا:'' اللہ تعالیٰ کا قرض ادا ٹیگی کا زیادہ حق دار ہے۔'' [یعنی اللہ تعالیٰ کے قرض کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔]''

اس حدیث شریف میں آنخضرت ملطے آئے ہواب دینے سے پیشتر فوت ہونے والی عورت کے فصل و والی عورت کے فصل و والی عورت کے فصل و کرم سے سائل کی تشفی اور تسلی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔

## حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

علاوہ ازیں آنخضرت طفی آئے اس حدیث شریف اور سابقہ حدیث شریف میں اسلوب استفہام استعمال فرمایا۔ ع

گفتگو کا خلاصہ بیہ کہ ہمارے نبی کریم منطق قیل بسااو قات سوال کا جواب دیتے وقت تثبیہ اور قیاس استعال فرمایا کرتے تھے۔

س اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظ ہو۔

ل صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، رقم الحديث ١٥٥ . ١١٤٨) ،٨٠٤/٢٠(١١٤٨)



### (28)

## سوال ہے زیادہ جواب

ہمارے نبی کریم میشے می ال کرنے والے کی حاجت اور ضرورت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے بچھی گئی بات سے بسا اوقات زیادہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ میشے می کا بید مبارک طریقہ آپ کے ظیم علم ،امت کے لیے کمال خیرخواہی اور تعلیم و تزکیہ کی شدید خواہش پر دلالت کناں ہے۔ اس سلسلے میں ذیل میں تو فیق الہی سے چار شواہد پیش کے جا رہے ہیں :

# ا ـ سمندری یانی سے وضو کے سائل کومر دارسمندر کا حکم بتانا:

حضرات ائمہ احمد ، ابو داؤد ، ترندی ، نسائی اور ابن ماجبہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ ذبی نیز سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں :

" سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّا فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرُكُبُ الْبَحُرَ ، وَنَحُمِلُ مَعَنَا الْقَلِيُلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنُ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوضًا بِمَاءِ الْبَحْرِ؟".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عِلَيْهِ : "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، وَالْحِلُّ مَيْتَتُه". له

له المسند ۱۳۱۲ (ط: المكتب الاسلامي) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الطهار ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم الحديث ۱۰۶/۱۰۲ ؛ وجامع الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ، رقم الحديث ۲۹، ۱۸۷/۱ مرا ۱۸۸۰ ؛ وسنن النسائي ، كتاب المياه ،الوضوء البحر أنه طهور ، رقم الحديث بماء البحر ، ۱۸۷/۱ وسنن ابن ماجة ، أبواب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر ، رقم الحديث بماء البحر ، ۱۷۲/۱ وسنن أبي داود کيس الم ترذي قرارديا مديث و وسن ابي داود ۱۹۲۱ مرتشخ الباني من المرا المرا

#### 

''ایک شخص نے رسول اللہ مین آیا ہے استفیار کرتے ہوئے عرض کیا:
''یارسول اللہ مین آیا ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں۔ اور پانی کی قلیل مقدارا ہے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ اگر ہم [اس سے ] وضو کریں تو پیاسے رہ جا کیں ۔ قرایا: ''آپ مین کی آگی ہے وضو کر لیا کریں؟'' آپ مین آئے ہے نے فرایا:''اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اوراس کا مردار طلال ہے۔''
اس حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آئخ ضرت مین آئے ہے سمرف سمندر کے پانی سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا ، تو آپ نے صرف اس بات کا جواب دینے پر اکتفانہ کیا ، بلکہ سائل کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمندر کے مردار کا حکم بھی بیان فرماد یا۔ اس بارے میں امام رافعی رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں:

" لَمَّا عَرَفَ إِشُتِبَاهَ الْأَمُرِ عَلَى السَّائِلِ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَشُفَقَ أَنُ يَشْتِهِ عَلَيْهِ حُكُمُ مَيُتَتِهِ ، وَقَدُ يَبُتَلِي بِهَا رَاكِبُ الْبَحْرِ ، فَعقَّبَ الْجَوابَ عَنُ سُوَّ الِهِ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ . " فَ الْجَوابَ عَنُ سُوَّ الِهِ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ . " فَ الْجَوابَ عَنُ سُوَّ اللهِ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ . " فَ الْجَوابَ عَنُ سُوَّ اللهِ بِبَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ . " فَ اللهِ اللهِ بَيَانِ حُكْمِ الْمَيْتَةِ . " فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ غَلَا اللَّهِيُّ عَنُ مَاءِ الْبَحْرِ ، وَعَلِمَ جَهُلَهُمُ بِحُكْمِ مَائِهِ قَالَى : ﴿ حُرِّمَتُ مَائِهِ قَاسَ جَهُلَهُمُ بِحُكْمِ صَيْدِهِ مَعَ عُمُومٍ قَوُلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ حُرِّمَتُ

لے لین کشتیوں میں سوار ہوکراس میں سفر کرتے ہیں۔ (طاحظہ ہو: مرقاۃ المفاتیح ۲/ ۱۸۰).
کے منقول از: سبل السلام شرح بلوغ المرام ۱۹/۱.
سے لیمن اس کو سمندری مردار کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔

امام ابن العربي رحمه الله تعالى في تحرير كيا ب:

" وَذَلِكَ مِنُ مَحَاسِنِ الْفَتُواى أَنُ يُجَاءَ فِي الْجَوَابِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سُئِلَ عَنُهُ تَتُمِيمًا لِلْفَائِدَةِ ، وَإِفَادَةً لِعِلْمِ غَيْرِ الْمُسُؤُولِ عَنُهُ". "
" ماس فتوى ميں ہے ہے كہ اتمام فائده كى غرض ہے پوچھى كئى بات سے زائد جواب دیا جائے اور نہ پوچھى گئى بات کے متعلق [بھی] بتلا یا جائے۔" علا مہ امير صنعانى نے فہ كورہ بالاكلام كى شرح ميں لكھا ہے:

" وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنُدَ ظُهورِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحُكُمِ كُمَا هُنَا ، لِللَّا مَنُ تَوقَّفَ فِي طُهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحُرِ فَهُوَ عَنِ الْعِلْمِ بِحِلِّ لِللَّا مَنُ تَوَقَّفًا. "عَهُ مَعَ تَقَدُّم تَحُرِيْمِ الْمَيْتَةِ أَشَدُّ تَوَقَّفًا. "عَهُ

"[كسى چيزكا ] تمم جانے كى ضرورت كے ظاہر ہونے پر ، جيسا كداس مقام پر

ل مرقاة المفاتيح ١٨١/٢.

ہے۔ لیننی اس آیت کریمہ کواچھی طرح نہ بیجھنے کی بنا پر تو ی احمال تھا کہ وہ غلاقبی ہے۔ سمندری مردار کو بھی حرام سیجھنے لگیس۔

سلم منقول از:سبل السلام ١٦/١؛ تيزلما حظه بو:عون المعبود ١٠٧/١. سمح سبل السلام ١٦/١.

ہے،اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہوجاتی ہے، کیونکہ سمندری پانی کی طہارت میں متر قد شخص تو اس کے مردار کے حلال ہونے کے متعلق تو بہت ہی زیادہ تر دد کا شکار ہوگا،خصوصاً جب کہ پہلے سے مردار کی حرمت کا تھم موجود ہے۔''

# ٢ ـ خراب طريقے سے نماز پڑھنے والے کونماز کے ساتھ وضو کی تعلیم:

امام بخارى رحم الله تعالى نے حضرت ابو ہريره وَ اللهِ عَلَيْ نَصَر وايت تَقَلَى كَ بِكَهِ: " أَنُ رَجُلُادَ خَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ: " إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَهُ تُصَلِّ الْمَسْجِدِ ، فَحَاءَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ: " إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَهُ تُصَلِّ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ: " إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَهُ تُصَلِّ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : " إِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَهُ تُصَلِّ

فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ: " وَعَلَيُكَ، اِرُجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ.

قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " فَأَعُلِمُنِي".

قَالَ: "إِذَا قُمُتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسَبَعِ الُوضُوءَ، ثُمَّ استَقُبِلِ الْقَبُلَةَ، فَكَبِّرُ، وَاقُرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرانِ، ثُمَّ ارْكَعُ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعُتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَسَتُويَ وَتَطُمَئِنَّ السَجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَسَتُويَ وَتَطُمَئِنَّ مَا جَدَل الله عَلَيْ الله عَلَى عَرْضَ مِع مِدِينَ وَالْ اوراسَ وقت رسول الله طَلْقَاقِيْ مَعِد كَ الله كَارِك عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ل صحيح البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، رقم الحديث ٢٦٦٧، ١١/٩٤١ .

اور آپ طنطَ الله کوسلام کہا، تو آپ نے اس کوفر مایا:'' واپس جاؤاور نماز پڑھو، کیونکہ بلاشبرتم نے نماز نہیں پڑھی''

یس وہ واپس گیا اور نماز پڑھی ، پھر [حاضر خدمت ہو کر] سلام کیا ، تو آ پ ﷺ آنے نے فرمایا:'' جھے پر بھی [سلام ہو]، واپس ہوجا وَاور نماز پڑھو، یقینا تم نے نماز نہیں پڑھی''

اس نے تیسری دفعہ عرض کیا: ''مجھے [طریقہ نماز] بتلادیجئے۔''

آپ سے کھڑے کو اللہ اکبر کہوا وراپ پاس موجو وقر آن کا جو حصہ آسانی کرو، پھر قبلہ روہ وکر اللہ اکبر کہوا وراپ پاس موجو وقر آن کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ تم حالت رکوع میں اطمینان سے ہوجا و، پھر اپنے سرکو اُٹھا و، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہوجا و، پھر اپنے سر کہ حکہ وجا و، پھر آ اپنے سر کو اُٹھا و، یہاں تک کہ سید سے ہوجا و، پھر آ اپنے سر کو اُٹھا و، یہاں تک کہ صلہ سے ہوجا و، پھر آ اپنے سر کو اُٹھا و، یہاں تک کہ سید سے کھڑے ہوجا و، پھر آ اپنے سر کو اُٹھا و، یہاں تک کہ سید سے کھڑے ہوجا و، پھر اپنی پوری نماز میں السے ہی کرو۔''

اورامام ابودا و درحمه الله تعالى كى روايت مي ب:

" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ " إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةً أَحَدِكُمُ حَتَّى يُسُبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَغُسِلُ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ يُسُبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَيَغُسِلُ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ، ثُمَّ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَمُسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكْبَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحُمَدُهُ ..... " تَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَحُمَدُهُ ..... " تَهُ

له تعنی ادائ نماز کا اراده کرلو\_

كم سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسحود ، جزء من رقم الحديث ٧٠/٣،٨٥٨. مَنِيِّ الباني نے ال صديث كو [ يحج ]كہا ہے . (طلاقلہ ہو:صحيح سنن أبي داود ١٦١/١).

اس قصد سے میہ بات واضح ہے کہ اس شخص نے آنخضرت منظے آئے آئے کی خدمت میں طریقہ نماز سکھانے کی ورخواست کی الیکن آپ منظے آئے آئے اس کی صورت حال کے پیش نظر نماز کے ساتھ ساتھ اس کو طریقہ وضو بھی سمجھا دیا۔ اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" وَإِنَّ الْمُفُتِي إِذَا سُئِلَ عَنُ شَيْءٍ ، وَكَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَرُ لَهُ ، وَإِنُ لَمُ يَسُأَلُهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ السَّائِلُ، يَسُتَحِبُ لَهُ أَنُ يَذُكُرَهُ لَهُ ، وَإِنُ لَمُ يَسُأَلُهُ عَنُهُ ، وَيَكُونُ مِنُ بَابِ النَّصِيحَةِ ، لَا مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا مَعُنَى لَهُ. وَمَوْضَعُ الدَّلَالَةِ مِنُهُ كُونُهُ قَالَ: " عَلِمنِي". أي الصَّلَاةَ ، وَمَوْضَعُ الدَّلَاةِ مِنْهُ كُونُهُ قَالَ: " عَلِمنِي". أي الصَّلَاةَ ، فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ ، فَعَلَمُهُ الصَّلَاةَ ،

"جب مفتی سے کسی چیز کے بار ہے ہیں استفسار کیا جائے اور وہاں کوئی اور ایس بات ہوجس کے بیجھنے کی سائل کوضر ورت ہو، تواس کے لیے مستحب کہ وہ اس کوسائل کے لیے بیان کر دے ،اگر چہ اس نے اس کے متعلق نہ پوچھا ہو۔ بیطر زِممل خیرخوائی کے زمرہ میں آتا ہے۔ بے کارگفتگو میں اس کے شیخ ساس کا شار نہ ہوگا۔ اس و حدیث میں اس کے لیے کلِ شاہد بہ ہے کہ اس شخص نے تعلیم نماز کی درخواست کی اور آپ میں اس کے لیے کلِ شاہد بہ ہے کہ اس شخص نے تعلیم نماز کی درخواست کی اور آپ میں اس کے اس کو نماز اور اس

ل منقول از: فتح الباري ٢/ ٢٨١.

### 

# ٣\_بيه كرنماز كيسوال برليك كرنماز برصن كابيان:

امام بخاری رحمہ اللہ نتعالیٰ نے حضرت عمران بن حصین بنائیّۂ سے روایت نقل کی ہے اور وہ بواسیر کے مریض تھے، انہوں نے بیان کیا:

اس صدیت شریف کے مطابق حضرت عمران والٹی نے صرف بیٹھ کرنماز پڑھنے کے بارے میں استفسار کیا تھا ،لیکن آنخضرت مشکھ آئے سنے صرف اسی قدرسوال کا جواب دینے پراکتفانہ فرمایا، بلکہ سائل کی حاجت کو مدنظر رکھتے ہوئے لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کا تھم بھی بیان فرمادیا۔

سمعاذ رضائنی کے سوال سے زیادہ جواب<u>:</u>

ا مام ترندی اورامام ابن ماجه رحمهما الله تعالی نے حضرت معاذبن جبل رخالین سے روایت

له معنی نمازے پہلے کرنے والے ضروری کام جیسا کدوضو ہے۔

ك صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد ، رقم الحديث ١١١٥ ، ٢٠١٢ ٠

نقل کی ہے کدانہوں نے بیان کیا:

قَالَ: " لَقَدُ سَأَلْتَنِي عَنُ عَظِيْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنُ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنُ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : " تَعُبُدُ اللَّهُ ، وَلَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وتُقِيْمُ الصَّلَاةَ ، وَ تُوتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ ".

ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْبِرِ ؟ اَلصَّومُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ الْمُخلِ مِن الْمُعْفِي الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن الْمُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوُفِ اللَّيلِ ". قَالَ: "ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ بَحُوفُ اللَّيلِ ". قَالَ: "ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ يُنُفِقُونَ ٥ فَلا تَعْلَمُ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنُفِقُونَ ٥ فَلا تَعْلَمُ لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ: " رأَسُ الْأَمُرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرُوَةُ سَنَامِهِ الْحَهَادُ".

ئُمَّ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟". قُلُتُ: "بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ!".

قَالَ: "فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كُفَّ عَلَيُكَ هَذَا". فَقُلُتُ: "يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُوَّاخَذُونَ بِمَا نَتَكُلَّمُ بِهِ؟".

ل سورة السجده الآيتان ١٦\_١٧.

فَقَالَ: " تَكِلَتُكَ أَمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلُ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مُنَاجِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلُسِنَتِهِمُ؟". له عَلَى وُجُوهِهِمُ أَو عَلَى مَنَاجِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلُسِنَتِهِمُ؟". له "مين ايك سفر مين في النَّيْ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ ال

آپ طرائے اور جس کسی کے لیے اللہ تعالی آسان فرمائے، وہ یقینا مہل ہے: ہم اللہ تعالی کی عبادت کرواور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ظہراؤ۔ نماز کو قائم اللہ تعالی کی عبادت کرواور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ظہراؤ۔ نماز کو قائم کرو، زکاۃ کوادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور بیت [اللہ] کا جج کرو۔' پھر آخضرت مطافی تیز نے فرمایا:''کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری راہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ گناہ کواس طرح ختم کر دیتا ہے جیسا کہ پائی آگ کو بجھادیتا ہے۔اوردوران شب بندے کی نماز [بھی]۔' اس (راوی) نے بیان کیا:''پھر آپ مطافی آنے آیہ دو آیات کر یمہ اس (راوی) نے بیان کیا:''پھر آپ مطافی آنے ایہ دو آیات کر یمہ اس درجے ہیں۔ اپ کو خوف اور لا کی سے نیارتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔ اپ کو کی شخص نہیں رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں۔ اپ کو کی شخص نہیں

له جامع الترمذي ، أبواب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة ، رقم الحديث ٢٦١٦، ١٧ / ٢٠٠٠ و سنن ابن ماجه ، أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، رقم الحديث المحديث و سنن ابن ماجه ، أبواب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، رقم الحديث المحديث و من ٢٦١٦ و من ١٤٠٢ و الفاظ حديث و المرز في كي من المام ترقدي في المناف و المحتوج المحافظة و المناف و ا

جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آئکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ پھر آپ مشکھ آئے آئے نے فرمایا:'' کیا ہیں تمہیں تمام باتوں کی اصل ،اس کے ستون اور اس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟'' میں نے عرض کیا:''یارسول اللہ مشکھ آئے ضرور بتلا ہے''

پھر آ تخضرت مِشَنِّ عَلِيماً نے فرمایا:'' کیا میں تمہیں اس سب پچھ کو محکم اور مضبوط کرنے والی یات ند بتلا وَں؟''

میں نے عرض کیا: ' کیوں نہیں ، یار سول اللہ منظ آیا ؟ '

انہوں نے بیان کیا:'' آپ مشکھیے نے اپنی زبان کو پکڑ کر فر مایا:'' اس کو روکے رکھو۔''

میں نے عرض کیا:'' یا نبی اللہ مشکور آیا اور ہماری گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟''

آپ مطنط آنے فرمایا: "اے معاذ! تمہاری ماں تمہیں گم کر دیں! لوگ [جہنم کی] آگ میں چرول کے بائنتنوں کے بل نہ گرائے جائیں گے گر این زبانوں کی کمائی کی وجہ ہے۔"

ال حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت طلطے قبل نے صرف حضرت مطاق نظر کے معاوہ انہیں خیر کے معاون نظر کا جواب دینے پر اکتفا نہ فر مایا ، بلکہ اس کے علاوہ انہیں خیر کے دروازوں ، دین کی جڑ ،اس کے ستون ،اس کی چوٹی کی بات اور پھرسب باتوں کومحکم اور مضبوط کرنے والی بات سے بھی آگاہ فر مایا۔

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

اس صدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے پانچ ورج ذیل ہیں:

رورانِ سفر سلسلہ تعلیم جاری رکھنا۔حضرت معاذ دناٹنو اور آنخضرت منطق آلی کے درمیان میسوال وجواب سفر میں ہوئے تھے۔ کے درمیان میہ سوال وجواب سفر میں ہوئے تھے۔ ک

آنخفرت منظی نے حضرت معاذرہ النی کے عمدہ سوال کی تعریف فرمائی۔ کے کہ اس کے کا مسلم کے کا عرض سے درج کے کی غرض سے درج دیل با تیں ارشاد فرمائیں:

ا: کیا پیس تنہاری خیر کے دروازوں کی طرف راہنمائی نہ کروں؟

ب: کیا پیس تنہیں تمام باتوں کی اصل اس کے ستون اوراس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟

ج: کیا پیس تنہیں اس سب کچھ کوئحکم اور مضبوط کرنے والی بات نہ بتلاؤں؟ ﷺ

خیج آنحضرت مضے تیج نے روزے کو ڈھال سے ، صدقہ کے خطاؤں کے مٹانے کو پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ پانی کے آگ کو جم چیز کی جڑ سے ، اسلام لیمی تو حید ورسالت کی گواہی کو ہر چیز کی جڑ سے ، نماز کوستون سے ، جہاد کو اونٹ کی کو ہان کے بالائی حصے سے اور انسان کی گفتگو کو گئی ہوئی جیتی سے تثبیہ دی ہے ۔ آخری تثبیہ کے متعلق علامہ مبار کپوری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے :

" شَبّهُ (النّبِيُ عَلَيْهِ أَمَا يَتَكُلّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرُعِ الْمَحُصُودِ بِالْمِنْجَلِ، وَهُو مِنُ بَلَاغَةِ النّبُوَّةِ ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقُطَعُ ، وَلَا يَمُنِ بُنُنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيء ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ يَمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيء ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ يَمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطُبِ وَالْيَابِسِ ، وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيء ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعْضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْع مِنَ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقِبِيهُ اللَّهُ اللهُ لِسَانُ اللهُ اللهُ عَسَنًا وَقِبِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

له ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۸ مجمی ملاحظ فرمائیے۔ کله ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۵۳ - ۲۷۱ پردیکھئے۔ سله ای بارے میں کماب هذا کے صفحات ۲۲۱ - ۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔ سکه تحفة الأحوذي ۲۰۶۷، ایس کی مزید تفصیل کماب هذا کے صفحات ۱۹۳ ۱۸۱ پر ملاحظ فرما ہیے۔

کا شنے وقت رطب ویا بس، اچھی اور بری کھیتی میں فرق روانہیں رکھتی ،ای
طرح بعض لوگوں کی زبانیں ہو گئے وقت اچھی اور بری بات میں تمیز نہیں
کرتیں [بلکہ جومنہ میں آیا کہہ دیا۔]

کرتیں [بلکہ جومنہ میں آیا کہہ دیا۔]

کرتیں صفح اللہ علیہ ترایا ہے اسلوب اشارة استعال فرمایا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک

" وَإِيرَادُ إِسُمِ الْإِشَارَةِ لِمَزِيدِ التَّعْيَنِ أَوُ لِلتَّحْقِيرِ ، وَهُوَ مَفْعُولُ [كُفّ]، وَإِنَّمَا أَحَذَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِلِسَانِهِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِكْتِفَاءِ بِالْقَوُلِ ، تَنْبِيها عَلَى أَنَّ أَمْرَ اللِّسَانِ صَعْبٌ. "له مِنْ غَيْرِ إِكْتِفَاءِ بِالْقَوُلِ ، تَنْبِيها عَلَى أَنَّ أَمْرَ اللِّسَانِ صَعْبٌ. "له "نام اشاره كالاناتعين مزيديا اظهار حقارت كى خاطر تقااوروه [كف] [يعن روكو] كامفعول ہے [مراویہ ہے كہ ال كورو كركھو] - آئخضرت طَيْحَةَ إِنْ نے اپنى روكو كَامُعُول ہے الله الله كانگون بي راكتفانه كيا، بلكه زبان كے معامله كى تينى پر تنبيدكى غرض ہے اس كى طرف اشاره [بھى] فرمایا۔"
خلاصہ گفتگو یہ ہے كہ ہمارے نبى كريم مِنْ الله كى ضرورت كے بيش نظر خلاصہ گفتگو يہ ہے كہ ہمارے نبى كريم مِنْ الله كى خرورت كے بيش نظر

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم منطق آنے سائل کی ضرورت کے پیش نظر بسااوقات پوچھی گئ بات سے زیادہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔فَصَلَوْتُ رَبِيُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.



لي تحفة الأحوذي ٣٠٧/٧.

#### (29)

# نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی

بلا شک وشبہ جمارے نبی کریم مشکھ آیا تمام مخلوق میں سے سب سے بلند و بالا ،الله تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ومحتر م اورعلم وتقویٰ میں سب سے او نیجے مقام پر فائز تھے، کین اس سب بچھ کے باوجود ، اگر آپ ملتے آیا ہے سے کسی ایسی بات کے متعلق دریا فت كياجا تا، جس كا آپ كونكم نه هوتا، تو آپ يا تو خاموش رہتے يا فر ماديتے: ''مجھے علم نہيں۔'' توفیق اللی ہے اس بارے میں ذیل میں جار شواہد پیش کیے جارہے ہیں:

ا۔روح کے متعلق یہودیوں کے سوال پرخاموشی:

امام بخارى رحمه الله تعالى في حصرت عبدالله وظائية سروايت تقل كى بكرانهون في بيان كياكه " بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِي ظِلْلَهُ فِي حَرُثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيب \_ إِذُ مَرَّ الْيَهُوُدُ ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ: "سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ"، فَقَالَ: " مَا رَابَكُمُ إِلَيُهِ".

> وَقَالَ بَعُضُهُمُ: " لَا يَسُتَقُبلُكُمُ بشَيْءٍ تَكُرَهُوَنَهُ". فَقَالُوا: "سَلُوهُ".

فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ شَيْئًا ، فَعَلِمُتُ أَنَّهُ يُوخِي إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِيً.

فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحُيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوْتِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلَا ﴾ 4

<sup>&</sup>lt;u>ــل</u>ه سورة الإسراء/الآية ٨٠.

كم صحيح البخاري، كتاب التفسير ،باب ﴿ وَيَسُأْلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ ،رقم الحديث ٢ ٢٧٦، ١٠٨٠.

"من في منظفيّن كم ساته ايك كهيت من تها اورا ب مجود كم ايك سنے ك ساته فيك لگائ موئ شخه ، كه [ كه ] يمبودي گزرے ، تو ان من س ساته فيك لگائ موئ شخه ، كه [ كه ] يمبودي گزرے ، تو ان من س الك في دوسرے سے كہا: "اس [ في منظفاً آيا ] سے دوس كے متعلق پوچھو۔"

تو [ ان من سے ایك في دوسرے سے ] كہا: "تم اس [ في منظفاً آيا ] كے متعلق ايما كيوں سوچة ہو؟"

ایک اور [یبودی ]نے کہا:'' کہیں وہ تمہارے روبروالی بات نہ کہد دے جوتہیں نالیند ہو۔''

انہوں نے کہا: اله "اس سے پوچھو۔"

انہوں نے آپ ملطے آلے مروح کے متعلق استفسار کیا۔ بی ملطے آلے ا خاموش ہو گئے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ میں سجھ گیا کہ آپ ملطے آلے آپروی نازل ہورہی ہے اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔''

جب وی نازل ہو چکی ہو آپ نے [آیت کریمہ کی ] تلاوت فرمائی: [جسکا ترجمہ یہ ہے: اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجے کروح میرے رب کے تم سے ہاور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔]"

اں حدیث شریف سے واضح ہے کہ یہودیوں کے روح کے متعلق استفسار کے موقع پر آپ مطفع کی اختیار فرمائی اور یہود کو یکھ جواب نہ دیا۔

ایک اور روایت میں ہے: "فَسَكَتَ" مَنْ آپِ طِنْفَوَاتِهُمْ نَے سکوت اختیار فرمایا۔"

له تعنى آخران كاباجى فيصله سوال كرنابي كالمفبرا\_

الله على الله تعالى ﴿ وَمَا أُوتِيُتُمُ مِنَ الْعِلْمِ ، باب قول الله تعالىٰ ﴿ وَمَا أُوتِيُتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلاً ﴾ جزء من الرواية ٢٢٣/١٠١٥ .

#### (多(MT)多)(多(M-必能(Ni)多)

# ۲\_" برترین شهر کے استفسار براظهار لاعلی:

قَالَ : "لَا أَدُرِي."

فَلَمَّا أَتَاهُ حِبُرِيلُ قَالَ: "يَا جِبُرِيلُ أَيُّ الْبُلُدَانِ شَرٌّ؟".

قَالَ: "لَا أَدُرِي حَتَّى أَسُأَلَ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ".

قَالَ: فَانُطَلَقَ جِبُرِيلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنُ يَمُكُثَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ قَالَ اللّٰهَ اللّٰهُ أَنُ يَمُكُثَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ قَالَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ أَنُ يَا لُلُلُذَانِ شَرٌّ ، فَإِنِّي سَأَلُتُ رَبِّي عَزَّوَ جَلَّ : أَيُّ الْلُلُذَانِ شَرٌّ ؟ فَقَالَ: " أَسُواقُهَا " لَهُ اللّٰهُ لَذَانِ شَرٌّ ؟ فَقَالَ: " أَسُواقُهَا " لَهُ اللّٰهُ لَذَانِ شَرٌّ ؟ فَقَالَ: " أَسُواقُهَا " لَهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

"بے شک ایک شخص نے نبی مشکھیے آئے کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
"یارسول الله مشکھی آئے ! تمام شہروں میں سے براشہر کون سا ہے؟"
آب مشکھیے آئے نے فرمایا: "میں نہیں جانتا۔"

له مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الأسواق ، ٢٦/٤ . عافظ من المسول الله مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في الأسواق ، ٢٦/٤ . عافظ من المرح المن واحم ، البويعلى اورالمر الى قروايت كيا هم - " مجرانهول في الميز اركى روايت كرفي والحري على اورالم المرح والحري المرح الله به المركة بين اوران كي بارك من المراح والحري بين المران كي بارك من المرك كي المرح المسابق ٢٦/٤) . فيز لما حظه بوز المستدرك على المسجون ، كتاب العلم ، ٢٩٨١ . ١٩٩ و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب المساجد ، ذكر البيان بأن خير البقاع في الدنيا المساجد ، رقم الحديث ١٩٩٩ ، ٢٩٠١ ؟

پس جب جرئیل مَلْیَلا آپ کے پاس آئے ، تو آپ مَشْیَلَا آپ یو چھا: "اے جرائیل!بدترین شہرکون ساہے؟"

انہوں نے کہا:'' مجھے پتہ نہیں ، یہاں تک کہ میں اپنے رب عز وجل سے در یافت نہ کرلوں۔''

[راوی نے ]بیان کیا: "جبریل علیہ السلام چلے گئے اور جنتی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہی وہ رکے رہے۔ [لیعنی نہ آئے]، پھر تشریف لائے ، اور کہا: "یا محمد ملطے آئے ایک منتعلق مجھ سے استفسار کیا، توہیں "یا محمد ملطے آئے ! بے شک آپ نے بدترین شہر کے متعلق مجھ سے استفسار کیا، توہیں نے کہا: "میں نہیں جانتا" اور در حقیقت میں نے اپنے رب عزوجل سے بدترین شہر کے بارے میں ہوچھا، توانہوں نے فرمایا: "ان [شہروں] کے بازار ہیں۔"

اس مدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے برترین شہرکے بارے میں اپنی عدم آگائی کے اظہار میں بالکل تر دونہیں فرمایا۔اللہ تعالی ہمارےان بعض نا دان مدرسین کو ہدایت دیں ،جو جہالت کے باوجودا پی ہمہ دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا بحر شرم محسوس نہیں کرتے۔اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھیں اور اپنے خلیل کریم نبی محترم محموس نہیں کرتے۔اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھیں اور اپنے خلیل کریم نبی محترم محمد منظی آنے کے نقشِ قدم پر چلائیں۔ اِنَّهُ سَمِیْعٌ مُجِیْبٌ.

## ٣\_معطرجيه مين احرام عمره كے متعلق خاموشى:

ا مام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفوان بن یعلی سے اور انہوں نے اپنے والد رہائیئ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيُهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنُ خَلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ النِّي أَحْرَمُتُ بِعُمُرَةٍ ، فَكَيُفَ خَلُونٍ ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلِنِي أَحْرَمُتُ بِعُمُرَةٍ ، فَكَيُفَ أَفْعَلُ؟".

فَسَكَتُ عَنُهُ ، فَلَمُ يَرُجِعُ إِلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ فَظَلَيْهُ يَسُتُرُهُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحُيُ ، يُظِلُّهُ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ فَظَلِيَّةَ: "إِنِّي أُحِبُ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوحَيُ أَنُ أَدُخِلَ رَأْسِيُ مَعَهُ فِي التَّوْبِ".

فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحُيُ خَمَّرَهُ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ بِالنَّوُبِ.

فَجِئْتُهُ ، فَأَدُخَلُتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ ، فَنَظَرُتُ إِلَيْهِ.

فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ؟".

فَقَامَ إِلَيُهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: " اِنْزِعُ عَنُكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلُ أَثَرَ الْخَلُوٰقِ الَّذِي بِكَ ، وَافْعَلُ فِي عُمُرَتِكَ مَا كُنُتَ فَاعِلًا فِي حَجَّكَ ". ك

" ہم رسول اللہ ملطنی آیا کی معیت میں سے کہ آپ کی خدمت میں معظر جنہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: "یا رسول اللہ ملطنی آیا ! یقینا میں نے [ای حالت میں ]عمرہ کا احرام با ندھا ہے، تو [اب] میں کیے کروں؟" آپ ملطنی آیا آس کے جواب میں ] چپ رہے اور اس کو بھی جواب نہ دیا۔ اور جب آپ ملطنی آیا پر وقی کا نزول ہوتا ، تو عمر زفائی آپ ملطنی آیا آپ ملطنی کو کپڑا آپ میں نے عمر زفائی سے ڈھانپ دیتے تھے۔ میں نے عمر زفائی سے ڈھانپ دیتے تھے۔ میں نے عمر زفائی سے فرمائش کی ہوئی تھی کہ جب آپ ملطنی آپ نزول وقی ہو ، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا سر ان کے ساتھ کیڑے میں داخل کروں۔"

سوجب آپ منطق مین تازل کی گئی ، تو عمر و نائین نے آپ کو کیڑے ہے ڈھانی ویا۔ میں نے آپ منطق مین کے پاس آ کرا ہے سرکوآپ کے ساتھ

لى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح ، وبياك تحريم الطيب عليه ، رقم الحديث ١٠(١١٨٠) ، ٨٣٨/٢.

كيرے ميں داخل كرديا اور آپ كى طرف و كيھے لگا۔

پس جب آپ مضائے آنے [نزولِ وی کے وقت طاری ہونے والی کیفیت] دور کی گئی ، تو آپ نے فرمایا: '' انہی عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟''

تو وہ شخص آپ منظی کی طرف اُٹھا۔ آپ نے فرمایا:''اپنے جبہ کو اُ تاردو، تم پر [لینی تمہار ہے جسم پر ]خوشبو کا جو کوئی اثر ہواس کو دھو ڈالواور اپنے عمرے میں وہی کچھ کرو، جوتم حج میں کیا کرتے ہو۔''

اس مدیث شریف سے داختی ہے کہ آنخضرت منظی آیا نے اس شخص کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموثی اختیار کی۔وحی کے ذریعہ جواب معلوم ہونے پر سائل کو بلا کر جواب کی خبر دی۔امام نو وی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَفِي هَذَا الْحَدِيُثِ دَلِيلٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَوُ الْمُشْهُورَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ أَوُ الْمُفْتِي إِذَا لَمُ يَعُلَمُ حُكْمَ الْمَسَأَلَةِ أَمُسَكَ عَن جَوَابِهَا ، حَتَّى يَعُلَمَهُ أَوْ يَظُنَّهُ بِشَرُطِهِ. " فَ

"بیصدیث ال مشہور قاعدہ کی دلیل ہے کہ جب قاضی یا مفتی کو [پیش آ مدہ] مسئلہ کے بارے میں علم ندہو، تو جواب ہے اس وقت تک خاموش رہے، جب تک کہ اس کواس کاعلم یا (شرعی) شرط کے ساتھ طن (غالب) حاصل ہوجائے۔"

٧٠ ـ آيت ميراث كے نزول تك جواب سے سكوت:

امام بخاری اور امام سلم رحمهما الله تعالی نے حضرت جابر بن عبدالله وظی است روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

"مَرِضُتُ ، فَحَاءَ نِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُنِي وَأَ بُوبَكُرِ اللهِ عَلَيْهُ ،

لے شرح النووي ٧٨/٨.

وَهُمَا مَاشِيَانَ ، فَأَتَانِيُ ، وَقَدُ أَغُيمِي عَلَيَّ ، فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَقَلُتُ: " يَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انہوں نے بیان کیا:'' آنخضرت طشے آئے مجھے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔''

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس حدیث پردرج ذیل باب باندھاہے:

[بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ظَلَّا أَهُ يُسَأَلُ مِمَّا لَمُ يُنزَلُ عَلَيْهِ الْوَحُيُ ، فَيَقُولُ: " لَا أَدُرِيُ" ، أَو لَمُ يُحِبُ حَتَّى يُنزَلَ عَلَيْهِ الْوَحُيُ ، وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ] عَلَيْهِ الْوَحُيُ ، وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ] عَلَيْهِ وَلَا بِقِيَاسٍ لِقَولِهِ تَعَالَى: "بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ] عَلَيْهِ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أن متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، رقم الحديث ٧٣٠٩، ٢٩٠/١٢ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الكلالة ، رقم الحديث ٧٢٠/١٢ . الفاظ مديث مج البخارى كين \_

ارشادتعالی (جس کا ترجمہ بیہے: [که آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا] کی بناپررائے اور قیاس سے [کوئی مسئلہ] ہیں بتلایا]

عا فظ ابن حجر رحمه الله تعالى في عنوان باب كى شرح مين تحرير كيا ب:

" أَيُ كَانَ لَهُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيءِ الَّذِي لَمُ يُوحَ إِلَيْهِ فِيهِ حَالَان: "إِمَّا أَنُ يَسُكُتَ ، حَتَّى خَالَان: "إِمَّا أَنُ يَسُكُتَ ، حَتَّى يَالِّن : "إِمَّا أَنُ يَسُكُتَ ، حَتَّى يَأْتِيَهُ بَيَانُ ذَلِكَ بِالُوحِي ، وَالْمُرَادُ بِالُوحِي أَعَمُّ مِنَ الْمُتَعبَّدِ بِتَلَاوَتِهِ وَمِنُ غَيْرِهِ. " لَا أَدُرِي الْمُرَادُ بِالُوحِي أَعَمُّ مِنَ الْمُتَعبَّدِ بِيَلَاوَتِهِ وَمِنُ غَيْرِهِ. " لَا أَدُرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"جب کسی ایسے مسئلے کے بارے میں آپ طشے آپانے سے استفسار کیا جاتا جس میں وجی نازل نہ ہوئی ہوتی تو اس میں دوصور تیں ہوتیں: یا تو آپ طشے آپانے فرماتے: "میں نہیں جانتا" اور یا آپ خاموش رہتے ، یہاں تک کہ وجی سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو جاتی اور وجی سے عمومی وجی مراد ہے جس میں قرآن وسنت دونوں شامل ہیں۔"

تنبيبه:

ای طرح جب حضرت سعد بن الرئیج کی زوجہ محتر مہ وٹاٹھ نے میراث کے متعلق استفسار کیا ، تو آنخضرت منطق کی خاموش رہے اور آیتِ میراث نازل ہونے تک کوئی جواب نہ دیا۔ "

ل فتح الباري٢٩٠/١٣.

م الم المحقر بوز سنن ابن ماجه، ابواب الفرائض ، فرائض الصلب، رقم الحديث ١١٩/٢،٢٧٥٢. الم المحقر بيض البائى في الله ماجه، ابواب الفرائض ، فرائض الصلب، رقم الحديث ١١٤/٢٠٢٥)؛ تيز المحقد فرمايج: المسند، رقم الحديث ١٤٧٩٨ ، ١٤٧٩ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ و سنن أبى داود ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب ، رقم الحديث ١٩/٨،٢٨٨٧ و جامع الترمذي ، أبواب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ، رقم الحديث جامع الترمذي ، أبواب الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ، رقم الحديث

### (30)

# بے کاراور باعثِ مشقت سوال برناراضی

جیسا کہ گذر چکا ہے کہ ہمارے نبی کریم طفیقی استفسار کرنے کی اجازت دیتے ،
اچھے سوال کی تعریف فرماتے اور بسا اوقات سوال سے زیادہ جواب دیتے تھے۔ لیکن آپ طفیقی آپ فضول سوالات اور ان کے کرنے میں تکلف کونا پہند فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ طفیقی آپ ان سوالات پرخفا ہوتے جوامت کے لیے مشقت کا سبب بنتے۔ تو فیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں جارشوا ہد پیش کیے جارہے ہیں:

## ا بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال پرناراضی:

امام بخاری اور امام مسلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت زید بن خالد الجہنی رخالتی نظافیہ سے روایت نقل کی ہے:

" أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنَ اللَّهَ مَكُلٌ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ: " إَعُرِفُ وَكَاءَ هَا \_ أَوُقَالَ: " وِعَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَمَتِعُ بِهَا ، فَإِنُ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ".

قَالَ: "فَضَأَلَّةُ الْإِبِل؟".

فَغَضِبَ حَتَّى احُمَرَّتُ وَجُنَتَاهُ أَوْقَالَ: احُمَرَّ وَجُهُهُ افَقَالَ: "وَمَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرُعَى الشَّجَرَ ، فَذَرُهَا حَتَى يَلُقَاهَا رَبُّهَا".

قَالَ: " فَضَالَّةُ الْغَنَم؟".

قَالَ: "لَكَ أَرُ لِأَجِيلُكَ أَوْ لِلذِّنْبِ". اله

"بے شک نبی مظیم آیا ہے ایک شخص نے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: اس کی بندھن پہچان لے۔ یا فرمایا: اس کا بندھن پہچان لے۔ یا فرمایا: اس کا برتن اور اس کی تھیلی ، پھر ایک سال تک اس کی شناخت کرداؤ ، پھر (اس کا مالک نہ ملنے کی صورت میں )اس سے فائدہ اُٹھاؤ۔ اگر اس کا مالک آ جائے ، تو وہ اس کو دے دو۔ "

اس مخص نے یو چھا:''گم شدہ اونٹ؟''

ال برآب طفی آبان اراض ہوئے ، یہاں تک کدآب کے زخمار سرخ ہو گیا اور آپ گئے ۔ یا اس [راوی] نے یہ بیان کیا: 'آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ طفی آبانی نے فرمایا: '' تجھے اس سے کیا واسط؟ اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور سم ہیں۔ وہ پانی کے پاس خود آجائے گا اور درخت سے ازخود کھالے گا ۔ البندائم اس کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو ل جائے۔'' اس نے دریا فت کیا: ''گم شدہ بکری؟''

آب مطفی آنے فرمایا: '' تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا جھیڑ ہے کے لیے، یا جھیڑ ہے کے لیے۔''

ال حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آپ طفی آیا نے گم شدہ اون کے بارے میں استفسار پرا ظہارِ فقی فر مایا۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ اِسْتِقُصَارًا لِعِلْمِ السَّائِلِ وَسُوءٍ فَهُمِهِ إِذْ لَمُ يُتَنَبَّهُ لَهُ ، فَقَاسَ الشَّيْءَ عَلَى عَبُر نَظِيرِهِ. "ئے فیر نظیر ہوں کے ایک می نَتَبَّهُ لَهُ ، فقاسَ الشَّیءَ عَلَی غَیْر نَظِیرہ. "ئے

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٩٦/١،٩١ وصحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم الحديث ١٨٦/١،٩١ وصحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم الحديث (١٧٢٢) ،١٣٤٦/٣ . الفاظ عديث مح البخاري كم بين . ٢٠ منقول از عمدة القاري ١٠٠/٢ .

#### (\$ (rai) \$> \$ (\$ (\$ (\*--\*) 1866 / (i) \$>

"آپ طفی آن کا غصر سائل کی کوتا ہی پر تھا کہ اس نے بیش نظر مقصد ہی کو نہی ہوئے ہوئے اس کے بیش نظر مقصد ہی کو نہی ہوئے ہوئے ہوئے ساس کو غیر مشابہ چیز پر قیاس کیا۔"

### ٢\_نا يبند بيره چيزول كے متعلق زياده سوالوں برناراضي:

امام بخارى اور آمام مسلم رحم ما الله تعالى في حضرت الوموى والله الله تعالى بكه: " سُيْلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنُ أَشُياءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكُيْرَ عَلَيْهِ عَنُ أَشُياءَ كَرِهَهَا ، فَلَمَّا أَكُيْرَ عَلَيْهِ عَنْ شَيْعَهُمْ .. غَضِبَ ، ثُمَّمَ قَالَ لِلنَّاس: " سَلُونِي عَمَّا شِئَتُمْ".

قَالَ رَجُلُّ: "مَنُ أَبِيُ؟".

قَالَ: " أَبُوكَ حُذَافَةُ".

فَقَامَ آخَرُ ، فَقَالَ: " مَنُ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ!". فَقَالَ: " أَبُوكَ سَالِمٌ مَولكي شَيْبَةَ".

فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ وَ اللهِ عَزَّوَ جَلَّهُ مَا فِي وَجُهِهِ ، قَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ". "

"نی طنے وَلَیْ سے ناپندیدہ باتوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ جب آ ب سے [ای قتم کے ] بہت سے سوالات کیے گئے ، تو آ پ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا:"[اچھااب] مجھ سے جو چا ہو پوچھو۔"

ایک آ دمی نے پوچھا:''میراباپ کون ہے؟''

آپ ﷺ لَيْنَ نَے فر مایا:''تمہاراباپ حذافہ ہے۔''

ا يك دوسر يشخص نے كھڑے ہوكر دريافت كيا:'' يارسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا مِيرا

اے کری پڑی چیز کو اُٹھانے کا مقصداس کو ضا کع ہونے ہے محفوظ کرنا ہوتا ہے اور کم شدہ اونٹ کے بارے میں ایسا خدشہ ہوتا ہی نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الله متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٨٧/١٠٩٢؛ صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، رقم الحديث ١٣٨ (٢٣٦٠) ، ١٨٣٤/٤ . القاظِ صديث مجمح البخاري كم بين -

(\$\(\frac{\partial \text{18}}{2}\) \(\frac{\partial \text{18}}{2}\

باپ کون ہے؟''

آپ النظائی نظر مایا تیراباپ شیبه کا آزاد کرده غلام سالم ہے۔'' جب عمر رفائش نے آپ منظ آیا کے چمرہ کی کیفیت دیکھی ، تو عرض کیا: ''یارسول الله منظ آیم ایندتا ہم اللہ تعالیٰ کے زوبروتو بہرتے ہیں۔''

ایک دوسری روایت میں ہے:

[بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمُوعِظَةِ وَالتَّعُلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ إِنَّ وَالْعَلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ إِنِ الْعَصَتِ الْعَلَيْمِ كَوْدُورَان تَا كُوارِبَات وَكُيرُ كُونَهُ وَ فَي مُعْلَق بِابِ عَوْدَان كَ شرح كرتے ہوئے تحریکیا ہے: فافظ ابْن جُرد مَه الله الغضب عَلَى الْمُوعِظَةِ وَالتعلیم "قَصَرَ المُصَیِّفُ رَحمهُ الله الغضب عَلَى الْمَوْعِظَةِ وَالتعلیم دُونَ الحُکم لِأَنّ الْحَاكِمَ مَأْمُورٌ أَنُ لَا يَقُضِي وَهُو غَضُبَانٌ، وَالْفَرُقُ أَنَّ الْوَاعِظُ مِنْ شَانِهِ أَنُ يَكُونَ فِي صُورَةِ الْغَضْبَان، وَالْفَرُقُ أَنَّ الْوَاعِظُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يَكُونَ فِي صُورَةِ الْغَضْبَان، وَالْفَرُقُ أَنَّ الْوَاعِظُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يَكُونَ فِي صُورَةِ الْمُنْذِرِ، وَالْفَرُقُ أَنَّ الْوَاعِظُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يَكُونَ فِي صُورَةِ الْمُنْذِرِ، وَالْفَرُقُ أَنَّ الْوَاعِظُ مِنْ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ سُوءَ فَهِمِه وَنحُوهُ، وَكَذَا الْمَعَلِّمُ إِذَا أَنْكُرَ عَلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ سُوءَ فَهِمِه وَنحُوهُ، وَكَذَا الْمَعَلِّمُ إِذَا أَنْكُرَ عَلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ سُوءَ فَهِمِه وَنحُوهُ، لِلْقُبُول مِنْهُ ." عَلَى اللهُ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ سُوءَ فَهِمِه وَنحُوهُ، لِلْقَبُول مِنْهُ ." عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ سُوءَ فَهِمِه وَنحُوهُ، لِلْقَبُول مِنهُ اللهُ قَدْ يَكُونُ أَدْعَىٰ لِلْقُبُول مِنْهُ ." عَلَى الْمَالَةُ مَنْ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ اللهُ عَلَى عَلَى الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمَعَلِّمُ إِذَا أَنْكُونَ الْمَعَلِّمُ لِلْهُ الْمَعَلِّمُ الْمَعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُورَةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

ل صحيح البخارى، كتاب العلم، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ، جزء من رقم الرواية ١٨٦/١،٩٣٠. على المرجع السابق ١٨٦/١. على فتح الباري ١٨٧/١؛ يُرْ لما فظري عمدة القاري ١/٥/٢.

''مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خفا ہونے کو فیصلے [قضاء] کی بجائے وعظ وتعلیم

کے ساتھ مخصوص کیا ہے ، کیونکہ حاکم [قاضی] کو غصے کی حالت میں فیصلہ

کرنے سے روکا گیا ہے ۔ اور [تینوں میں] فرق میہ ہے کہ واعظ کو غصے
والے خض کی صورت میں ہونا چاہیے ، کیونکہ اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ
ڈرانے والا ہونے کی بناپر وہ بیزاری کا اظہار کرے اورا یہے ہی شاگر دوں
کی کوتاہ نہی پر تنقید کرتے ہوئے معلم کو بھی کرنا چاہیے ، کیونکہ اس طرح اس
کی بات کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہوجاتے ہیں۔'
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ای حدیث کوایک اور مقام پرورج ذیل باب کے
تحت ذکر کیا ہے:

[بَابُ تَوُقِيُرِهِ فَيُلَا اللهِ مَتَالَا اللهِ عَمّا لَا ضَرُورة إلَيْهِ أَولَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكُلِيفٌ ، وَمَا لَا يَقَعُ ، وَنَحُو ذَلِك] "
أولا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكُلِيفٌ ، وَمَا لَا يَقَعُ ، وَنَحُو ذَلِك] "
[آنخضرت مِشْكَاتِهِ فَي تَوقيرا ورآب سے فيرضرورى سوالات نه كرنے الله كامتعلق باب، ياجن ہے كوئى شرى ذمه دارى وابسة نه ہو، يا غير وقوع پذير باتوں كے متعلق اوراى قتم كوئى شرى والات]
باتوں كے متعلق اوراى قتم كوئى شرى والات]

سمنع كرنے كے بعد سوال يرناراضي:

امام حاكم رحمه الله تعالى في حضرت مرحد سے روایت نقل كى ہے كه انہوں نے بيان كيا:

له صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ٢٦٤/١٣ .

" قُلُتُ لِأَبِي ذَرِّ ظَلَقَةُ: " هَلُ سَمِعتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فَقَالَ: "نَعُمُ".

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللّه! أَخْبِرُنِي عَنُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي رَمَضَانَ أَمُ فِي غَيْرِ رَمَضَان؟".

قَالَ: " بَلُ فِي رَمَضَان".

قُلُتُ: " أَخُبِرُنِيُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَهِيَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ مَاكَانُوا ، فَإِذَا قُبض الْأَنْبِيَاءُ ، رُفِعَتُ أَمُ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟".

قَالَ: " بَلُ إِلَىٰ يَوُمِ الْقِيَامَةِ".

قُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرُنِي فِي أَيِّ رَمَضَانَ؟".

قَالَ: " فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ. لَا تَسُأَلُنِيُ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا".

فَقُلْتُ: "أَقُسَمُتُ عَلَيُكَ بِحَقِي عَلَيُكَ يَا رَسُولَ الله! فِي أَيِّ

عَشْرِ هِيَ؟".

قَالَ: " فَغَضبَ عَلَيَّ غَضُبًا شَدِيدًا مَا غَضبَ عَلَيَّ قَبَلُ وَلَا بَعُدُ مِثْلَه".

قَالَ: " لَوُ شَاءَ اللَّهُ لَاطَّلَعَكُمْ عَلَيْهَا ، اِلْتَمِسُوهَا فِي السَّبِعِ

الْأُوَاخِرِ. لَا تَسُأَلُنِيُ عَنُ شَيْءٍ بَعُدَهَا". ك

انہوں نے فرمایا: ''ہاں ، میں نے کہا: '' یا رسول الله مطنے آیا ہے شب قدر کے بارے میں بتلا ہے کہ وہ رمضان میں ہے یا غیررمضان میں؟''

ل المستدرك على الصحيحين ، كتاب التفسير ، تفسير سورة (إِنَّا أَنْزَكُ) ، ٢٠/٢ه- ٥٣١-٥٣١ المام حاكم في اسادكو مي قرارديا ب اور حافظ الذهبي في الن موافقت كي ب (السرجع السابق ٢/٢ه؛ والتلخيص ٢/٢ه).

أَبِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهُ رَمْضَانَ مِينَ ہے۔''

میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ منظے آئے ہم جھے بتلا ہے کہ آیا وہ سابقد انبیاء کیہ السلام کے ساتھ تھی ، کہ انبیاء کی وفات کے ساتھ بی اٹھائی گئی ، یاوہ قیامت تک ہے؟'' آپ منظے آئے آئے نے فرمایا: ''بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔'' میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ منظے آئے آیا جھے بتلا ہے کہ رمضان کے س

آب مطنطراً نے فرمایا:'' آخری وہاکا میں۔[اب]اس کے بعد کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا''

میں نے عرض کیا:'' یا رسول اللہ منتھے آئے ! میں آپ پراپنے حق کی آپ کوشم دیتا ہوں! وہ کس دھاکے میں ہے؟

انہوں نے بیان کیا:'' آپ مشکھیا ہم پراتے شدید ناراض ہوئے کہاس قدرنہ بھی پہلے ہوئے تھاورنہ بعد میں ''

آپ ﷺ نے فرمایا:''اگراللہ تعالی جاہتے ، تو تہمیں اس کے بارے میں مطلع فرما دیتے۔سات آخری دنوں میں اس کو تلاش کرو۔اس کے بعد کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔

٧- باعث مشقت بننے والے سوال کی ممانعت:

امام مسلم رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہر رہے وہنائیز سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ:

"نَحَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ فُرِضَ عَلَيُكُمُ الْحَجُّ فَحُجُواً".

فَقَالَ رَجُلٌ: " أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟".

فَسَكَّتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " لَوُ قُلْتُ: " نَعَمُ " ، لَوَجَبَتُ ، وَلَجَبَتُ ، وَلَجَبَتُ ،

رُّمُّ قَالَ: "ذَرُونِنِي مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ بِشَيْءٍ بِكُثْرَةِ سُوْالِهِمْ ، وَالْحُيْلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. فَإِذَا أَمُرُتُكُمْ بِشَيءٍ فَلَا أَمُرُتُكُمْ بِشَيءٍ فَلَا عُونُ شَيءٍ فَلَا عُونُ مُ بِشَيءٍ فَلَا عُونُ مُ بِ فَاللَّهُ مِنْ مَنْ مَ عَنُ شَيءٍ فَلَا عُونُ مُ بِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ السَّلَا اللهُ عَلَيْهِ مَ السَّلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

پھر آپ ملتے وَ فرمایا: ' بھے چھوڑو، جب تک میں تمہیں چھوڑوں، یقیناً تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء عملے اسے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، پس جب میں تمہیں کسی بات کا تھم دول توحب استطاعت اس پر عمل کر واور جب میں کسی چیز سے روکوں تو اسے ڈک جاؤ۔''

ما فظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث مين تحرير كياب:

لى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب قرض الحج مرة في العمر ، رقم الحديث ٤١٢ (١٣٣٧)، ٩٧٥/٢،

"وَاسُتُدِلَّ بِهِ عَلَى النَّهِي عَنُ كَثُرَةِ الْمَسائِلِ وَالتَّعَمُّقِ فِي ذَلِكَ، قَالَ الْبَغُوِيُ فِي شَرِح السُّنَّةِ: "اَلْمَسَائِلُ عَلَى وَجُهَيُنِ: قَالَ الْبَغُوِيُ فِي شَرِح السُّنَّةِ: "اَلْمَسَائِلُ عَلَى وَجُهَيُنِ: أَمُرِ أَمَدِ أَمَدِ التَّعُلِيم لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنُ أَمُرِ الدِّيُنِ فَهُوَ جَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسُئُلُوا أَهُلَ الدِّيْنِ فَهُو جَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسُئُلُوا أَهُلَ الدِّيْنِ فَهُو جَائِزٌ ، بَلُ مَامُورٌ بِهِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسُئُلُوا أَهُلَ اللّهِ يَعُلَمُونَ ﴾ له ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ تَتَنَزَّلُ أَسْعَلِهُ الصَّحَابَةِ عَنِ الْأَنْفَالِ وَالْكَلَالَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَتَانِيُهِمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجُهِ التَّعَنَّتِ وَالتَّكَلُفِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ. "عُهُ

"کشرت سوال اور ان کی گہرائی میں جانے کی ممانعت پر اس [حدیث] سے استدلال کیا گیا ہے۔ بغوی براتشہ نے شرح السنہ میں بیان کیا ہے: "سوالات دوطرح کے ہوتے ہیں:

ان میں ہے پہلی تنم جو کہ دین کے ضروری معاملات کے بارے میں تعلیمی مقصد کے پیش نظر ہوں۔ ایسے [سوالات] جائز ہیں ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشادگرامی [ترجمہ: اور اگرتم نہ جانتے ہوتو اہل الذکر سے سوال کرو] کی بنا پران کے پوچھنے کا تھم ہے۔ صحابہ کے انفال ، کلالہ وغیرہ کے بارے میں سوالات ای شمن میں آتے ہیں۔

دوسری قسم [ کے سوالات وہ ہیں ] جو کہ تکلف وتصنع سے کیے گئے ہوں اور مشقت میں ڈالنے کی خاطر ہوں۔اس حدیث کا مقصودای قسم کے سوالات ہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم''،

لى سورة النحل/جزء من الآية ٤٣. كي فتح الباري ٢٦٣/١٣.



خلاصیہ گفتگویہ ہے تکہ جمارے نبی کریم میضی آئے کا سوالات کے بارے میں روعمل انبی کے مطابق ہوتا۔ بعض سوالات کی بنا پر سائل کی تعریف فرماتے ، بعض سوالات کا جواب زائد از سوال عطا فرماتے اور بعض نا مناسب سوالات پر ناراضی کا اظہار فرماتے۔ اے جمارے اللہ کریم اسلی آئے آئے کے لیے جمیں رسول کریم میلی آئے آئے ۔ اے جمارے اللہ کریم اسوالات سے خمنے کے لیے جمیں رسول کریم میلی آئے آئے ۔ نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرما۔ آئین .



# (31)

الجيمى طرح سجحنے كى خاطر سوال جواب كى اجازت

على مسائل كے بجھنے اور ان كے ذہن نشين كروانے والے والل ميں سے ايك اہم بات بيہ كہ طلبہ كوان كے بارے ميں سوال جواب اور مباحثہ ومناقشہ كی اجازت ہو۔ حضرات صحابہ تُخاشئہ اچھى طرح بجھنے كی غرض سے آنخصرت مطفظ كي نے ارشادات عاليہ كے متعلق اپنے اشكالات آپ مطفظ آئے كے روبرو پیش كرتے، آپ مطفظ آئے اس پر خفگ كا اظہار نہ فرماتے، بلكہ كمال شفقت وعنايت سے ان كے اشكالات كا از الہ فرماتے۔ اى سلسلے میں سیرت طیبہ سے پانچ شواہد تو فیق الهی سے ذیل میں پیش كے جارہے ہیں: سلسلے میں سیرت طیبہ سے پانچ شواہد تو فیق الهی سے ذیل میں پیش كے جارہے ہیں: الے متعلق سوال جواب:

الم بخارى اورالم مسلم رحم الله تعالى نے ابن الى مليك سے روایت تقل كى ہے كه:

" أَنَّ عَائِشَهُ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ كَانَتُ لَا تَسُمَعُ شَبُعًا لَا تَعُرِفُهُ إِلّا رَاجَعَتُ فِيهِ حَتّى تَعُرِفُهُ ، وَأَنَّ النّبِي عَلَيْهَا قَالَ:

"مَنُ حُوسِبَ عُذِبَ".

قَالَتُ: فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرُضُ ، وَلَكِنُ مَنُ نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهُلِكُ". "

"بِ شِكَ نِي مِصْرَاتِهِمْ كَي زوجه أمّ المؤمنين عائشه وَنَا الله عَلَيْهِ البِّي بات

ل سورة الإنشقاق/الآية ٨.

الم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١٠٣، ١٩٦/١، ١٩٦/١؟ وصحيح مسلم ، كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب إثبات الحساب ، ٢٢٠٤/٤. الفاظ عديث مجيح البخاري كرمين\_

سنتیں، جس کو مجھے نہ پاتیں، تو وہ اس کے متعلق سوال جواب کرتیں، یہاں تک کہ وہ اس کو سجھے جاتیں۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) نبی مطابع ہے فرمایا: "جس سے حساب لیا گیااس کوعذاب دیا گیا۔"

''بس سے حساب کیا کہ اس کوعذاب دیا گیا۔''
عائشہ وُٹاٹھانے بیان کیا کہ [یہ ک کر] میں نے عرض کیا:'' کیا اللہ تعالیٰ
نہیں فرما تا: (ترجمہ: عنقریب اس ہے آسان حساب لیاجائے گا)؟''
انہوں نے بیان کیا:'' کہ آپ مشکھ آپائے نے فرمایا:''یقیناً یہ تو صرف [ دربارِ اللی
میں] پیٹی ہے، لیکن جس کے حساب میں چھان بھٹک کی گئی وہ ہلاک ہوگیا۔''
اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ وٹاٹھا کو آپ میلئے آیے آئے ارشادِ
گرامی: [جس کا حساب کیا گیا وہ ہلاک ہوگیا] سے اشکال بیدا ہوا۔ انہوں نے اس کو
آیت کریمہ [ ترجمہ: پس عنقریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا] سے متعارض سمجھا

آیت کریمہ [ترجمہ: پس عنقریب اس کا آسان حماب لیا جائے گا] سے متعارض سمجھا
کیونکہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعض حماب کیے جانے والوں کو
عذاب نہ ہوگا۔ انہوں نے اس اشکال کو آنخضرت منطق قرباً کی خدمت میں پیش کیا ، تو
آپ منطق آیج خفانہ ہوئے ، بلکہ از الہ اشکال کی خاطر واضح فر مایا کہ آپ کے فر مان میں
ذکر کردہ [حماب] سے مقصود در بار الہی میں صرف پیشی ہے اور آیت کریمہ میں فذکور
[حماب] سے مراد چھان پیٹک اور جانج پڑتال ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے باب کاعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے: [بَابُ مَنُ سَمِعَ شَیْئًا فَرَاجَعَ حَتَّی یَعُرِفَهُ] اللہ مَنُ سَمِعَ شَیْئًا فَرَاجَعَ حَتَّی یَعُرِفَهُ] اللہ اللہ عملی اللہ کہ جوکوئی چیز سنے، تو اس کے متعلق سوال جواب کرے، یہاں تک کہ اس کو مجھ جائے۔]

المام ابن ابی جمره رحمه الله تعالی نے حدیث شریف کی شرح میں تحریر کیا ہے:

" فِيُهِ دَلِيُلٌ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ السَّنَّةِ أَنَّ مَنُ سَمِعَ شَيْعًا لَا يَعُرِفُهُ فَلَيُرَاجِعُ فِيهِ حَتَّى يَعُرِفَهُ ، يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنُ قَوُلِهِ: "كَانَتُ لَا

له صحيح البخاري ١٩٦/١.

امام ابن الى جمره رحمه الله تعالى نے ميري لكھا ہے:

'' کیکن بیطر نِ<sup>عم</sup>ل سب کے لیے ہیں ، یقیناً بیتو صرف صلاحیت رکھنے والوں کے لیے ہے ، عام لوگوں کا کام صرف سوال کرنے تک ہے۔''

عافظا بن حجررحمه الله تعالى رقم طرازين:

"[اس] حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معانی حدیث کو سمجھنے کی خاطر عالم معانی عدیث کو سمجھنے کی خاطر عاکشہ وٹانچہا کی خواہش کس قدرزیادہ تھی اور بیاکہ نبی مطبقہ این علمی مسائل میں

ل بهجة النفوس ١٤٥/١.

<sup>&</sup>lt;u>"</u>المرجع السابق ١٤٥١١.

سك فتح الباري ١ /١٩٧؛ تيز لما مظهو: عمدة القاري ١٣٨/٦.

(字(r))

سوال جواب پرخفانه ہوتے تھے۔''

# ٢-عام لوگوں كے دھنسائے جانے كے متعلق سوال جواب:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عائشہ منافیجا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: "يَغُزُو جَيُشٌ الْكَعُبَةَ ، فَإِذَا كَانُوُا بِيَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأَوَّلِهِمُ وَآخِرهِمُ".

قَالَتُ : " قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيُفَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمُ

وَآخِرِهِمُ ، وَفِيهِمُ أَسُوَاقُهُمُ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ؟".

قَالَ: " يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَآخِرِهِمُ ، ثُمَّ يُبُعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ". له "رسول الله مِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَ

دهنساد ما جائے گا۔''

عائشہ وہ ان کرتی ہیں: '' میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ مضطَقِیْتِ آن کو اوّل سے آخر تک کیونکر دھنسا دیا جائے گا؟ اور ان میں ان کے باز اروں والے اور [دیگر] ایسے لوگ ہوں گے جوان میں سے نہ ہوں گے؟ والے اور [دیگر] ایسے لوگ ہوں گے جوان میں سے نہ ہوں گے؟ آپ مضطَقِیْتِ نے فرمایا: ''شروع ہے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، پھروہ این نیتوں کے مطابق اُٹھائے جائیں گے۔''

اس مدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ وظافی کو کعبہ شریف پر چڑھائی کے اراد ہے سے نہ آنے والے لوگوں کے دھنسائے جانے کے بارے میں اشکال پیدا ہوا، انہوں نے آنخضرت مضافی آئے کے روبروا پنا بیدا شکال پیش کیا ، تو آپ ناراض نہ ہوئے ،

ل صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق ، رقم الحديث ٢١١٨ • ٢٣٨/٤ ٠

٣\_تقدير كے بعد عمل كے متعلق سوال جواب:

امام ابن حبان رحمه الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رخافیۃ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں: بیان کرتے ہیں:

" قَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ ﴿ الْخَطَّاتُهُ : " يَا رَسُوُلَ اللّٰهِ! نَعُمَلُ فِي شَيءٍ نَأْتَنِفُهُ أَمُ فِي شَيءٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ؟". قَالَ: " بَلُ فِي شَيءٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ". قَالَ: " بَلُ فِي شَيءٍ قَدُ فُرِغَ مِنْهُ".

قَالَ: "يَا عُمَرُ! لَا يُدُرَكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ".

قَالَ: " إِذًا نَجُتَهِدُ يَا رَسُولَ اللَّهُ ظَلَيْكَ إِلَّا نَجُتَهِدُ يَا رَسُولَ اللَّهُ ظَلِينَ إَلَا اللهِ

ل فتح الباري ٢٤٠/٤.

که الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ، کتاب العلم ، رقم الحدیث ۲۱۲/۱ . "خ شعیب ارتاؤوط نے اس عدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے روایت کرنے والے تقداور بخاری و مسلم کے راوی ہیں ، سوائے ہشام بن تمارے ، کہ وہ صرف بخاری کے راوی ہیں۔ (ملاحظہ ہو: هامش الإحسان ۲/۱ ۳) ؛ علاوہ ازیں حافظ پیٹی نے اس معنی کی صدیث قال کرنے کے بعد تحریکیا ہے: "اس کو المیز ارنے روایت کیا ہے اور [اس کے راویت کرنے والے سے کے روایت کرنے والے ہیں] ' رمجمع الزوالد، کتاب القدر ، باب کل مُناشر لما خلق له "۲/۱۹۵ میں اس ''عمر بن خطاب زائٹ نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ ملے آئے آیا ہم الی چیز کے بارے میں تقدیر میں کھے ہیں لکھا گیا۔یا بارے میں تقدیر میں کھے ہیں لکھا گیا۔یا الی چیز کے بارے میں ممل کریں ،جس سے فراغت پائی جا چکی ہے؟ ایسی چیز کے بارے میں ممل کریں ،جس سے فراغت پائی جا چکی ہے؟ [ یعنی اس کے تعلق تقدیر ککھی جا چکی ہے]۔

آپ طشی آنے نے فرمایا: "بلکہ الی چیز کے بارے میں جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے؟ آپ طشی آنے نے [مزید] فرمایا: عمر!" اس کو توعمل ہی سے پایا جا سکتا ہے۔''

انہوں نے کہا:''یارسول اللہ ملے آئے ! پھرتو ہم خوب کوشش کریں گے۔''
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنخضرت ملے آئے انے بتلایا کہ فارغ شدہ
چیز کے بارے میں عمل کرنا ہے ، تو حضرت فاروق بڑا تھے ۔ انہوں نے ابنا یہ اشکال بیدا ہوا کہ
ایس صورت میں عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے ابنا یہ اشکال آنخضرت ملے آئے آئے ا

الم ما بن حبان رحمه الله تعالى في ال حديث يردرج ذيل عنوان تحرير كياب: [ذِكُرُ الْمُعَبِّرِ الدَّالَ عَلَى إِبَاحَةِ اِعُتِرَاضِ الْمُتَعَلِّم عَلَى الْعَالِم فَيْمَا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ] 4 فيمًا يُعَلِّمُهُ مِنَ الْعِلْمِ] 4

[عالم کی طرف ہے سکھائی جانے والی بات پر متعلم کے اعتراض کے جواز پر دلالت کنال حدیث]

شبيه.

اس موضوع کے متعلق اسی متم کے سوال جواب دواور صحابہ ذی اللحیہ الکلا بی اور سراقہ بن مالک مِنْ ﷺ نے کیے۔ آنخضرت مِنْشَائِیَّا ہے ان دونوں پر بھی اظہارِ خَفَّی کی

ل الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/١ ٣١٠.

ہجائے ان کےاشکال کو دور فرما دیا تھا۔

### م ظلم كرنے والول كى امن وہدايت ميے وي كے متعلق سوال جواب

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبد الله رفائنیز ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا نَزَلَتُ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيُمَانَهُمُ بِظُلْمٍ ﴾ لم، قُلُنَا: "يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لَا يَظُلِمُ نَفُسَهُ؟".

قَالَ: لَيُسَ كَمَا تَقُولُونَ، ﴿ وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيُمَانَهُمُ بِظُلُمٍ ﴾ بِشُرُكٍ ، أَو لَمُ تَسُمَعُوا إِلَى قَولِ لُقُمَانَ لِابُنِهِ ﴿ يَا بُنَى لَا يَشِرُكُ بَاللّٰهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ ثَانَ "

''جنب ميآيت اُترى ترجمہ: جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اپنے ايمان کوظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کيا ، انہی کے ليے امن ہے اور وہ ہدايت مافتہ ہيں ۔] مافتہ ہيں -]

تو ہم نے عرض کیا: ''یا رسول الله ملط آنے ! ہم میں ہے کون ایسا ہوگا ،جس نے اپنی جان برظلم نہ کیا ہوگا؟''

آپ طفی آیا نے فرمایا: ''بات وہ نہیں ، جوتم کہدرہے ہو۔[اوراہی ایمان کوظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا][اس میں ظلم سے مراد] شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کے لیے تھیجت نہیں سنی:[ترجمہ:اے میرے چھوٹے بیٹے!اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔]؟''

اس مدیث سے میہ بات واضح ہے کہ آیت کریمہ کے بارے میں حضرات صحابہ کو اشکال پیش کیا ،تو آپ اشکال پیش کیا ،تو آپ اشکال پیش کیا ،تو آپ

الى سورة الأنعام/جزء من الآية ٨٢. الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيُمَ خَلِيُلًا ﴾ ، رقم الحديث ، ٣٣٦ ، ٣٨٩. الأنبياء ، باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيُمَ خَلِيُلًا ﴾ ، رقم الحديث ، ٣٣٦ ، ٣٨٩/٦.

نے خفگی کی بجائے آیت کریمہ کا سیجے معنی بیان فر ماکران کے اشکال کور فع فر مادیا۔

# ۵۔خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں سوال جواب:

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوسعید الخدری وہائیں ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا: ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى أَضُحَى أَوُ فِطُرٍ إِلَى الْمُصَلّي ، فَمَرَّ عَلَى النّسَآءِ! تَصَدَّقُنَ ، فَإِنّي فَمَرَّ عَلَى النّسَآءِ! تَصَدَّقُنَ ، فَإِنّي أُرِيتُكُنَّ أَكُثَرُ أَهُلِ النَّارِ".

فَقُلُنَ: " وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟".

قَالَ: " تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ وَدِيْنٍ أَذُهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحُدَاكُنَّ... عَقُلٍ وَدِيْنٍ أَذُهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحُدَاكُنَّ... قُلُنَ: " وَمَا نُقُصَانُ دِيُنِنَا وَعَقُلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه؟".

قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرُأَةِ مِثْلَ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟".

قُلُنَ: " بَلَىٰ ".

قَالَ: " فَذَٰلِكَ مِن نُقُصَانِ عَقَٰلِهَا. أَلَيُسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ تَصُمُ؟".

قُلُنَ: "بَلَّىٰ ".

قَالَ: " فَذَٰ لِكَ مِنُ نُقُصَان دِيُنِهَا". اله

ل صحيح البخاري، كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم ، رقم الحديث ٢٠٤، ١/٥٠٤.

کی جماعت! صدقہ کرو، کیونکہ بلاشبہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ ''انہوں[خوا تین] نے عرض کیا: 'نیا رسول الله ملطے آئے ہم میں بنا پر؟'' آپ ملطے آئے آئے نے فرمایا: ''تم زیادہ لعن طعن کرتی ہوا ورشو ہرکی ناشکری کرتی ہو۔ عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند شخص کو بیوقوف بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔''

انہوں نے پوچھا:'' یا رسول اللہ ﷺ ! ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیانقص ہے؟''

آپ الشیکانی نے فرمایا: ''کیاعورت کی گوائی مرد کی گوائی سے نصف نہیں ہے؟'' انہوں نے جواب دیا: ''جی ہے۔''

آپ طشیکا نے نے فرمایا: 'نیہ بات اس کی عقل میں نقص کی بنا پر ہے۔ کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکضہ ہو، تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟''
انہوں نے جواب دیا: ''جی ہے۔''

آ بِ طُنْعَالَاتُمْ نِے فر مایا: ''بیاس کے دین کا نقصان ہے۔''

اس حدیث میں ہم نے ویکھا کہ خواتین نے آئخضرت مطنی آئے ہے دومر تبہ سوال جواب کیا۔ پہلی وفعہ جب آپ نے انہیں بتلایا کہ:'' جہنم میں آپ نے انہیں زیادہ ویکھا۔'' اور دوسری دفعہ جب آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ عقل و دین کے اعتبار سے ناتھ ہیں۔ آپ مطنی آئے اس پرخفانہ ہوئے بلکہ دلائل سے ان کے دونوں اشکالوں کورفع فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فوا کہ حدیث ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِي الْحَدِيُثِ أَيْضًا مُرَاجَعَةُ الْمُتَعَلِّمِ لِمُعَلِّمِهِ ، وَالتَّابِعِ لِمُعَلِّمِهِ ، وَالتَّابِعِ لِمُعَلِّمِ فَيُمَا لَا يَظُهَرُ لَهُ مَعُنَاهُ. وَفِيُهِ مَا كَانَ عَلَيُهِ فَلَلْكُمْ مِنَ الْمُتَعَلِّمِ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَلَلْكُمْ مِنَ الْمُحَلِّقِ الْعَظِيْمِ ، وَالصَّفُحِ الْجَمِيُلِ ، وَالرِّفُقِ وَالرَّأُفَةِ. زَادَهُ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ ، وَالصَّفُحِ الْجَمِيْلِ ، وَالرِّفْقِ وَالرَّأُفَةِ. زَادَهُ

اللَّهُ تَشُرِيُفًا وَتَكُرِيُمًا وَتَعُظِيُمًا". ٥-

" حدیث میں غیر واضح بات کے متعلق متعلم کامعلم سے اور پیروکارکا پیشوا
سے سوال جواب کرنا [ثابت ہوتا ] ہے۔ [علاوہ ازیں] اس میں یہ
[بھی] ہے کہ آنخضرت مشخطین کتنے عظیم اخلاق والے ، درگز ر فرمانے
والے اور شفقت و رحمت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ثان وعظمت ،
قدر ومنزلت اور مقام و مرتبہ میں مزیدا ضافہ فرمائے۔"

### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود ویگر فوائد میں ہے جار درج ذیل ہیں:

🗱 🧻 تخضرت مِشْنَاتِهُمْ كَاخُوا تَيْنَ كُوْتُعْلِيم ديناــــــُّ

﴿ الله مَا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمِ [اسلوبِ ندا] استعال فر مانا، که آب نے عورتوں کو آپ نے عورتوں کو [اے عورتوں کی جماعت] کے الفاظ سے پکارا۔ عل

المراعب خصلت کودور کرنے کے لیے قبیحت وتعلیم میں درشتگی ہے۔ ا

له فنح الباري ۱۷/۱، ۲۰۱۱ من الريم الريار مين تفعيل كتاب هذا كصفحات ۱۵-۱۸ يرد كيست من المساري المراد كيست المراء كيست المراء عن المراء المراء كيست المراء المراء المراء كيست المراء المر

خلاصہ گفتگویہ ہے کہ ہمارے نی کریم ملطق آنے کی طرف سے حضرات صحابہ کواس بات کی اجازت تھی ہکہ آپ کے ارشادات کے بارے میں اشکال یا الجھاؤ کی صورت میں وہ اس کو آپ کے روبرو پیش کریں اور اس پر آپ ملطق آنے خفا نہ ہوتے ، بلکہ تسلی بخش طریقے سے تشفی کرواتے ۔ اس کے برعکس ہمارے بعض نیم تعلیم یافتہ پڑھانے والے اپنی کمی ہوئی اُلٹی سیدھی بات کے بارے میں سوال جو اب سننے کی تاب نہیں رکھتے ۔ ان کے روبرواس آجرم عظیم یا کا ارتکاب کرنے والے طالب علم کی موقع پریا امتحان میں ، یا دونوں ہی جگہ خیر نہیں ۔ یا للّٰهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ وَ اِنَّا اِلْیَا وَ اِنْ اِلْیَا اِلْیْکِیْمِ وَ اِنْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْهِ وَ اِنَّا اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنْ اِلْیْنِیْ وَ اِنْ اِلْیْدِ وَ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنْ اِلْیْا وَ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنْ اِلْیْ اِلْیْ وَ اِنْ اِلْیْکُورُیْنِ وَ اِلْیْ اِلْیْکُورُیْنِ وَ اِلْیْ اِلْیْلِیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلْیْ اِلِیْ اِلْیْ اِلْیْنِ اِلْیْ اِلْیْ

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ایسے بدنصیب لوگوں میں شامل نہ فرمانا ، بلکہ نبی کریم طشکے آیا کے نقش قدم پر چلانا۔ آمین یا حبی یا قیوم .



#### (32)

# طلبہ کو با دو ہانی کرانے کی اجازت

ہمارے بی کریم مطابقہ نے حضرات صحابہ کواس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ آپ کے بھول جانے کی صورت میں یاد دہانی کروائیں۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ آپ مطابقہ نہیں ایسا کرنے کی ترغیب دیتے اوران کی یاد دہانی کے درست ہونے کی صورت میں اس کے مطابق عمل فرماتے۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں موجود شوا ہم میں سے چندا کیک درج ذیل ہیں:

## ا۔ نماز کے بارے میں یاود ہانی:

امام بخاری اورامام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت اُسامہ بن زید بڑگائیا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" رَدِفُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوء الْخَفِيْفُا، فَقُلْتُ: "اَلصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟".

قَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَامَكَ".

فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، حَتَّى أَتَى الْمُزُدَلِفَةَ فَصَلَّى. "له

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب النزول بين عرفة وحمع ، جزء من رقم الحديث ١٦٦٩، ١٩/٢ ه ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الإفاضة من عرفات إلى المحديث ١٦٦٩، ٢٧٦ ه ١٣٤/٢ . الفاظِ مديث مح التحاري كري \_\_

آپ طنگی آنے فرمایا:'' نمازتمہارے آگے ہے۔[یعنی مزدلفہ بیس پڑھی جائے گی۔]

پھررسول الله مططق آین سوار ہوئے ، یہاں تک کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز پڑھی۔''

امام نو وی رحمداللد تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" قُلُتُ: اَلصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ!" فَقَالَ: " اَلصَّلَاةُ أَمَامَكَ": " مَعُنَاهُ أَنَّ النِّبِيَّ عَلَيْقَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْقَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْقِهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْقِهَا عَنِ الْعَادَةِ الْمَعُرُوفَةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيُلَةِ. فَقَالَ نَسِيهَا حَيثُ أَخَرَهَا عَنِ الْعَادَةِ الْمَعُرُوفَةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيُلَةِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقَا أَنَّ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ اللَّيُلَةِ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقَا أَنَّ الصَّلَاةُ فِي هَذِهِ اللَّيُلَةِ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْقَالَةً فَي هَذِهِ اللَّيلَةِ مَشُرُوعَةٌ فِيهُ مَا بَيْنَ يَدَيُكَ أَيُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ". لَهُ مَشُرُوعَةٌ فِيمَا بَيْنَ يَدَيُكَ أَيُ فِي الْمُزْدَلِفَةٍ". لَهُ النَّيْكَةِ فَيْمَا بَيْنَ يَدَيُكَ أَيُ فِي الْمُزْدَلِفَةٍ". لَهُ النَّيْكَةُ فَيْمَا بَيْنَ يَدَيُكَ أَيُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ". لَهُ اللَّهُ فَي هَذِهِ اللَّيْكَةِ اللَّيْكَةِ اللَّيْكَةِ اللَّهُ اللَّيْكَةِ اللَّهُ اللَّيْكَةِ اللَّهُ اللَّيْكَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ منظی آنا! نماز۔" تو آپ منظی آنا نے فرمایا:" نماز آگے ہے۔" اس کے معنی سے ہیں کہ اسامہ بنائٹ نے نمازِ مغرب کے بارے میں یا دو ہانی کروائی اور انہوں نے سمجھا کہ اس رات نبی منظی آنے تا کے بارے میں یا دو ہانی کروائی اور انہوں نے سمجھا کہ اس رات نبی منظی آنے تا کہ بات کے جواب نے بھول کرنماز کو باقی را توں کے برعکس مؤخر کیا ہے۔ تو [ان کے جواب میں ] نبی منظی آنے نے فرمایا:" نماز تمہارے آگے ہے۔" یعنی اس رات نماز کی میں ] نبی منظی آنے نے فرمایا:" نماز تمہارے آگے ہے۔" یعنی اس رات نماز کی

ل شرح النووي ۲٦/٩.

ادائیگی تمہارے آ گے مزدلفہ میں ہے[راستے میں نہیں۔]' علامہ نو وی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" فَفِيهِ اِسْتِحْبَابُ تَذُكِيرِ التَّابِعِ الْمَتُبُوعَ بِمَا تَرَكَهُ خِلَافَ الْعَادَةِ لِيَفْعَلَهُ ، أَوُ يَبُيِّنَ لَهُ وَجُهَ صَوَابِهِ ، وَأَنَّ الْعَادَةِ لِيَفْعَلَهُ ، أَوُ يَبُيِّنَ لَهُ وَجُهَ صَوَابِهِ ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لِلْعَادَةِ سَبَبُهَا كَذَا وَكَذَا. " لَهُ

"اس [حدیث] سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مستحب ہے کہ جنب بیروکار دیکھے کہ بیشے اس کام ترک کررہا ہے ، تو وہ اس کو یاد دہانی کرائے تا کہ وہ اس کو کرلے ، یا اپناعذر بیان کرے ، یا اس بارے میں صحیح بات کو واضح کرے اور بتلائے کہ عام معمول سے مٹنے کا یہ یہ سبب ہے۔ "

## ٢-عطيه دينے كے تعلق تذكير:

فَسَكَتُ قَلِيُلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعُلَمُ مِنْهُ ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، فَقُلتُ: "مَالَكَ عَنُ فُلَانٍ؟ فَوَاللّه الإِنّي لَآرَاهُ مُؤْمِنًا".

فَقَالَ: "أَوُمُسُلِمًا". فَسَكُتُ قَلِيُلاً.

نُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعُلَمُ مِنْهُ ، فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي ، وَعَادَ رَسُولُ

لے شرح النووي ۲۶/۹.

اللهِ عَلَيْهِ الرَّجُلَ قَالَ: " يَا سَعُدُ! إِنِّيُ لَأَعُطِي الرَّجُلَ وَغَيُرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشُيَةَ أَنُ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ". 4

'' بے شک رسول اللہ ملطے آیا ہے حضرت سعد مظافیہ کی موجودگی میں چند لوگوں کو بچھ عطیہ دیا اور ایک شخص کو بچھ نہ دیا [سعد فرماتے ہیں] اور وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پبندتھا، تو میں نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ سلطے آیا ! آ ب کا اس کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شم! بلا شبہ میں تو اس کو مومن سجھتا ہوں۔''

آب طفي السيطة المان من المان من المان من الموكم من السي كومسلمان مجمتا مول -]

میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھراس کے بارے میں میری معلومات کا مجھ پرغلبہ ہوا، تو میں نے اپنی بات پھرد ہراتے ہوئے عرض کیا:''آپ کے اس کوچھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تتم! بے شک میں تواس کوموس مجھتا ہوں۔'' ایس مطیع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تتم! بے شک میں تواس کوموس مجھتا ہوں۔'' آپ مطیع کیا نے فرمایا:''یا مسلمان۔''

پھراس کے بارے میں میری معلومات نے جھے مغلوب کیا، تو میں نے اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ ملطے آئے ہے دوبارہ وہی جواب وہرایا۔ پھر آپ ملطے آئے آئے ہے دوبارہ وہی جواب وہرایا۔ پھر آپ ملطے آئے آئے نے فرمایا: '' اے سعد! بلا شبہ میں ایک شخص کو اس خدشہ کے پیش نظر دیتا ہوں کہ [کہیں وہ کمزور ایمان کی بنا پر پھسل نہ جائے اور ] لللہ تعالیٰ اس کوجہنم کی آگ میں اوندھا ڈال دیں ، جب کہ ایک دوسرا شخص جھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔' [لیکن میں اس کوئیس دیتا۔]

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة ......، رقم الحديث ٢٧، ٧٩/١ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه، .....، رقم الحديث ٢٣٧ (١٥٠)، ١٣٢/١ . الفاظِ عديث يح البخاري كم إلى -

ال حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت سعد رہ النہ نے عطیہ دینے کے متعلق آ تخضرت سعد رہ النہ نے سے متعلق آ تخضرت منظ اللہ ہوں نے سے مجھا کہ آ ب منظ اللہ اللہ عظیہ بیانے والے مخض سے زیادہ مستی شخص کو بھول رہے ہیں۔ آ تخضرت منظ ہے آ گاہ عظیہ بیان او کا نہیں او کا نہیں ، بلکہ عظیہ دینے کے بارے میں اپنے فیطے کے پس منظرے آگاہ فرمایا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے فوائد صدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

"وفی یہ تَنْبِیهُ اللَّم فُضُولِ الْفَاضِلَ عَلَى مَا يَرَاهُ مَصْلِحَةً . "له متوجہ کرنا واس سے ادفی کا اعلی کو اپنی رائے میں قرین مصلحت بات کے لیے متوجہ کرنا واب ہوتا ہے۔ "

حافظ ابن جمرر حمد الله تعالى اس بارے ميں رقم طراز بيں:

وَفِيُهِ تَنُبِيُهُ الصَّغِيُرِ لِلُكَبِيُرِ عَلَى مَا يَظُنُّ أَنَّهُ ذَهَلَ عَنُهُ. " "اس چھوٹے کا بڑے کواس ہارے میں متوجہ کرنا[ ثابت ہوتا]ہے، جس کے متعلق وہ سمجھے کہ بڑا بھول گیاہے۔

علامه عینی رحمه الله تعالی نے تحریر کا ہے:

" فِيُهِ أَنَّ الْمَفْضُولَ يُنَبِّهُ الْفَاضِلَ عَلَى مَا يَرَاهُ مَصُلِحَةً لِيَنظُرَ فِيهِ الْفَاضِل." في الفَاضِل. " في الفَاضِل. " ق

''اس میں [ بیر ] ہے کہ اونیٰ جس بات کو قرین مصلحت سمجھے اس کے بارے میں اعلیٰ کو متوجہ کر ہے ، تا کہ وہ اس بارے میں غور وفکر کر ہے۔'' حدیث نثر یف میں دیگر فو اکد:

حدیث مریف من دیرنواید. شده ما

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے مزید درج ذیل ہیں:

لے شرح النووي ۱۸۱/۲.

**ل** ملافظهو: فتح الباري ٨١/١.

معمدة القاري ١٩٥/١.

(3( P10 ) \$ ) C ( P2) (3 ( P2) (4 (1) ) \$ )

ہے۔ شاگردکواس کے نام کے ساتھ پکارنا۔ <sup>ہے</sup>

المنك آنخضرت منتفظيم كاعطيه دية ونت لوگوں كے احوال كو پیش نظر ركھنا۔

﴿ اَ تَحْضَرت مِنْ اللَّهِ كَاعْظَيم اخلاق كه آپ نے حضرت سعد مِنْ اللَّهُ كَمْ مُسُور بِ كُوقبول نَهُ كَرِيْ ان كے ليے واضح فرمادیا۔

س\_نماز میں آیت چھوڑنے پریادد ہانی کی تا کیدے

٣ \_ دورانِ نمازقر أت ميں تر دد كى صورت ميں لقمه دينے كى تاكيد \_ ع

۵۔ نماز میں بھولنے پر تنبیہ کے مطابق عمل کرنا۔ ع

٢- أخضرت مصلي مَنْ كَاعمر فَاللهُ كُوكُم كدوه أب كوسن ادا كاحكم دي - ٥

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم مضطَّرِیْن نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ بوقت ضرورت آپ مضطَّرِیْن کو یاد دہانی کروائیں۔
آپ مضَّرِیْن کا اس بارے میں طرزِ عمل ان نیم پڑھے لکھے مدرسین سے یکسر مختلف تھا، جو کے ملطی پرٹو کے جانے اور بھولئے پر یاد دہانی کو برداشت کرنے سے کلی طور پر عاجز ہوتے ہیں۔

اے مارے رب کریم! ہمیں ان ایسے لوگوں میں شامل ندفر مانا اور اپنے نبی کریم مطنع آئے کے خصص قدم پر چلانا۔ آمین یکا ذا الْحَرَالِ وَالْإِكْرَامِ.



ا اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب هذا کے صفحات ۱۳۰۱ ملاحظہ ہو۔ کے سے سے میں ان عنوانوں کی تفصیل ، تخ تے اور تشریح راقم السطور کی کتاب [الاحتساب علی الوالدین] مسلم ۲۸۲ میں ملاحظہ فرمائے۔

(33)

اینی موجودگی میں شاگر د کوتعلیم وتربیت کا موقع دینا

سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ مشیط آئے اپی موجودگی میں شاکردوں کو تعلیم و تربیت کی غرض سے بات کی اجازت دی۔ اس بارے میں تین شواہر تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا-آ تخضرت النيرة كالموجود كى مين صديق زالة كالعبير خواب:

امام بخاری اورامام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس بنا ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بیان کرتے تھے:

" أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " إِنِّي رَأَيُتُ اللَّيُلَةَ فَي النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةُ تَنْطِفُ السَّمُنَ وَالْعَسَلَ ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا: فَالْمُسْتَكِيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ ، فَارَاكَ أَحَذُتَ بِهِ مَفَعَلُونَ.

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ ُ فَعَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ رَجُلٌ آخَرُ ُ فَعَلَا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ آخَرُ مُفَانُقَطَعَ ، ثُمَّ وُصِلَ ".

فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَتَدَعَنَّى فَأَعُبُرُهَا ".

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَّهُ : "اعْبُرُهَا".

قَالَ أَمَّا الطُّلَّةُ فَالْإِسُلَامُ ..... الحديث. "له

لى متفق عليه: صحيح البحاري ، كتاب التعبير ، باب من لم يرالرؤيا الأول عابر إذا لم يصب ، حزء من رقم الحديث ٢٤٠١/١٢، وصحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب في تأويل الرؤيا ، حزء من رقم الحديث ١٧٥/ ٢٢٦٩)؛ ١٧٧٨\_١٧٧٨. الفاظِرعديث على البخاري كريس.

''ایک شخص نے رسول اللہ مسطی آیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
''میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا تھی اور شہد ٹرکا رہا ہے
اور میں دیکھا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں ، کوئی
زیادہ، کوئی کم ۔اور ایک ری ہے جوزمین سے آسان تک لئکی ہوئی ہے، میں
نے دیکھا کہ آپ نے اس کو تھا ما اور اور چڑھ گئے۔

پھرایک دوسرے شخص نے بھی اس کو پکڑاا دراس کے ساتھ اوپر چڑھ گیا۔ پھراس کوایک اور شخص نے پکڑا، تو دہ[ری] ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی۔''

ابو بكر وظائف نے عرض كيا: "يا رسول الله طلط الله الله على الله عل

انہوں نے کہا:'' ابر کا ٹکڑاا سلام ہے.....الحدیث۔''

اس حدیث سے واضح ہے کہ جب حضرت ابو بکر رفیانی نے آپ مطفی آنے کی موجودگی میں تعبیر خواب کی اجازت عطا فرما دی۔ حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالی نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

وَفِيُهِ كَلَامُ الْعَالِمِ بِالْعِلْمِ بِحَضُرَةِ مَنُ هُوَ أَعُلَمُ مِنْهُ ، إِذَا أَذَنَ فِي ذَٰلِكَ صَرِيُحًا أَوُ مَا قَامَ مُقامَه ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ مِثْلِهِ فِي الإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ. ٤

اس سے عالم کی اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں علمی گفتگو کرنا [ ثابت ہوتا] ہے جب کہ وہ اس کی صراحت اجازت دے دے۔ یاکسی اور طریقہ سے اس کی اجازت معلوم ہو جائے اور یہی بات فتوی دینے

سلُّه لملاحظهو:فتح الباري ٢١/٤٣٨ .

(字(rin)多)

اور فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے:

" وَفِيُهِ جَوَازُ فَتُوَى الْمَفُضُولِ بِحَضُرَةِ الْفَاضِلِ إِذَا كَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ. " له مُشَارًا إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَالْإِمَامَةِ. " له

''اس سے اعلیٰ کی موجودگی میں ادنیٰ کے فتو کی دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ [ ادنیٰ ]علم واما مت میں معروف ہو۔''

٢- آنخضرت الشيئية كي موجود كي مين صديق اكبر كابيني فالينها كوجعر كنا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ وہا تھا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاتَ ، فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ. وَجَاءَ أَبُوبَكُمٍ فَاضُطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ. وَجَاءَ أَبُوبَكُمٍ فَاللهُ عَلَيْهُ فَانْتَهَرَنِي ، وَقَال: " مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَانْتَهَرَنِي ، وَقَال: " مِزْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟."

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ فَقَالَ: " دَعُهُمَا".

فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرُ تُهُمَا فَخَرَجَتَا. "الله

"رسول الله طلط آن میرے ہاں تشریف لائے، تواس وقت میرے پاس دو بیجیاں جنگ بعاث [کے قصول] کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ میسے آئے آئے اور بیٹے آئے آئے اور اپنے چیرے کو [دوسری طرف] پھیرلیا۔ ابو بحر بنائشہ تشریف لائے ، تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا: "بیہ شیطانی آواز

ل عمدة القاري ٢٤/٢٤.

٣ صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب الحراب والدرق يوم العيد ، رقم الحديث ٩٤ ، ٢ ، ٩٤ .

نی کھے ایا کے پاس؟"

نبی طفی می این [ابو بکر دان این کی طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: '' انہیں چھوڑ دو۔''

جب وہ [ان سے ] بے توجہ ہوئے ، تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔''

شرح حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

[ان دونوں کو چھوڑ دو] ہشام کی روایت میں بیاضافہ ہے:''[اے ابو کر! ہر قوم کی عید ہے۔''] آپ مطافہ ہے ۔''[اے ابو کر ابر کا دونوں آپوں] کو آپ کی جانب سے ندرو کئے کے سب کو فرمان میں ان دونوں آپوں] کو آپ کی جانب سے ندرو کئے کے سبب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ

اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت مطنع آنے کی موجودگی میں حضرت ابو برصدیق نظافی نے حضرت ابو برصدیق زلان نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ زلان کا وڈانٹا۔ آپ مطنع آنے اپنی بیٹی حضرت عائشہ زلان کا وڈانٹا۔ آپ مطنع آنے ان کواپنی موجودگی میں سرزنش کرنے پرنہیں ٹوکا ،البتدان پرواضح فرمایا کہ جو بچھ عائشہ نے کیا عید کے دن اس کی اجازت دی جاتی ہے۔

فوائدِ مديث بيان كرتے ہوئے مافظ ابن تجرر حمد الله تعالى رقم طرازيں:
" وَفِيُهِ أَنَّ التِّلُمِيُذَ إِذَا رَأَى عِنْدَ شَيْحِهِ مَا يُسْتَكُرهُ مِثْلُهُ بَادَرَ إِلَى إِنْكَاتٌ عَلَىٰ شَيْحِهِ ، بَلُ هُوَ إِلَى إِنْكَارِهِ ، وَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ إِفْتِنَاتٌ عَلَىٰ شَيْحِهِ ، بَلُ هُوَ أَدَبٌ مِنْهُ وَرَعَايَةٌ لِحُرُمَتِهِ وَإِجُلَالٌ لِمَنْصَبِهِ.

وَفِيُهِ فَتُوَى التِّلْمِيُذِ بِحَضُرَةِ شَيْخِهِ بِمَا يَعُرِفُ مِنُ طَرِيُقَتِهِ. ""

ل ملافظهمو: فتح الباري ٢/٢٤.

مم المرجع السابق ٤٤٣/٢؛ أيرطا فطيهو: عمدة القاري ٢٧٢/٦.

### ⟨\$(¬r) \$) <</p>

''اس میں یہ بات ہے کہ جب شاگر داپنے استاد کے پاس[کسی کو] نالپندیدہ

کام [کرتے ہوئے] دیکھے تو اس کے ٹو کئے میں جلدی کرے اور اس میں
استاد کی شان میں گستاخی نہیں ، بلکہ بیتو اس کے ادب واحترام اور اس کے
مقام ومرتبہ کی پاسداری کی بات ہے۔
اور اس ہے استاد کی موجودگی میں اس کے طریقے کے مطابق شاگر دکا فتوئی
دینے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔''

تنبير

اس حدیث شریف میں گانے بجانے کے جواز پر استدلال قطعاً درست نہیں ۔ حافظ ابن حجررحمہ اللّٰد تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" وَاسُتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصُّوفِيَّةِ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى إِبَاحَةِ الْغِنَاءِ وَسَمَاعِهِ بِآلَةٍ وَبِغَيْرِ آلَةٍ ، وَيَكُفِي فِي رَدِّ ذَلِكَ تَصُرِيُحُ عَائِشَةَ وَلَكَ مَا يَشَعَاء بُمُغَنِّيتَيُن ". " عَائِشَةَ وَلَيُسَتَا بِمُغَنِّيتَيُن ". "

''صوفیوں کے ایک گروہ نے [اس] باب کی حدیث سے ساز اور بغیر ساز

کے گانے اور اس کے سننے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ان کی تر دید کے
لیے عائشہ بنالٹھا کا صراحت سے فرمانا: [وہ دونوں بچیاں] گانے والیاں نہ
تھیں ] بہت کا فی ہے۔''

اس كے بعد مافظ نے علامة رطبى رحم الله تعالى كاقول قل كيا ہے كه انہوں نے كہا ہے: قُولُهَا: " لَيُسَتَا بِمُغَنِيَتَيْنَ" أَيُ لَيُسَتَا مِثْنُ يَعُرِفُ الْغِنَاءَ كَمَا يَعُرِفُهُ الْمُغَنِيَاتُ الْمَعُرُوفَاتُ بِذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْهَا تَحَرُّزٌ عَنِ الْغِنَاءِ الْمُغَتَادِ عِنْدَ الْمُشْتَهِرِيُنَ بِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ

السَّاكِنَ وَيَبْغَثُ الْكَامِنَ ، وَهَذَا النَّوُعُ إِذَا كَانَ فِي شِعرِ فِيُهِ وَصُفُ مَحَاسِنِ النِّسَآءِ وَالْخَمُرِ وَغَيُرهِمَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَةِ لَا يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيُمِهِ. وَأَمَّا مَا ابْتَدَعَهُ الصُّوُفِيَّةُ فِي ذَٰلِكَ فَمِنُ قَبِيُلِ مَالَا يُخُتَلَفُ فِي تَحُريُمِهِ. ۖ ۖ ''ان کا پیفرمانا''وہ دونوں[بچیاں]گانے والی نہتھیں۔'' کیعنی وہ معروف گانے والی عورتوں کی طرح گانے سے آشنا نہ تھیں۔ اس طرح انہوں [عائشہ وناٹنیا] نے مشہور گانے ہے احتر از کیا ہے اور گانا وہ ہوتا ہے جوساکن کو حرکت دیتا ہے جخفی جذبات کواُ بھارتا ہےاور جب پیشعر کی صورت میں ہواور اس میں عورتوں کے محاس ،شراب اوران ایسی دیگر ممنوعہ باتیں ہوں ،تو اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ادراس سلسلے میں جو پچھ صوفیوں نے ایجاد کیا ہے، وہ بھی ای تتم ہے ہے، جس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔'' ٣- أتخضرت طفياً في كسامنه فاروق زاليُّهُ كاحتساب كرنا:

حضرات ائمہ عبدالرزاق ، احمداور ابو یعلیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مطبع آیا ہے ۔ صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصُرَ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ ، فَرَآهُ عُمَرُ وَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ ، فَرَآهُ عُمَرُ وَ فَقَالَ اللَّهِ الْكِتَابِ أَنَّهُ عُمَرُ وَ فَالْكَ أَهُلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِصَلَاتِهِمُ فَصُلٌ. لَهُ يَكُنُ لِصَلَاتِهِمُ فَصُلٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : " أَحُسَنَ ابُنُ النَّحِطَّاب ". ك

ل ملاحظه بو: فتح الباري ٢/٢٤.

ك المصنف ، كتاب الصلاة ، با ب الساعة التي يكره فيها الصلاة ، رقم الحديث ٣٩٧٣؛ والمسند ، رقم الحديث ٢١ ٢١؟؛ ٢٠ ٢/٣٨ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ومسند أبي يعلى الموصلي، ⇔⇔⇔

"بے شک رسول اللہ ملطے آئے نما نے عصر پڑھائی، تو ایک شخص نے کھڑے
ہوکر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ عمر ہوٹائیڈ نے اس کو دیکھا، تو اس سے فرمایا:
"بیٹھ جاؤ، یقینا اہل کتاب ہلاک ہوئے کہ ان کی نماز بلافصل تھی۔"
تو [بیسن کر] رسول اللہ ملطے آئے نے فرمایا:" ابن خطاب نے اچھی
[بات] کمی ہے۔"

امام عبدالرزاق كى روايت ميس ہے كه آپ طفي عليا نے فرمايا:

"صَدَٰقَ ابُنُ الْحَطَّابِ." ٢٠

''ابن خطاب نے درست کہاہے۔''

اس مدیث سے واضح ہے کہ حضرت عمر وہائیڈ نے نمازِ فرض کے بعد دوسری نماز بلا۔
فصل پڑھنے پر آنخضرت میشے آئے کی موجود گی میں اعتراض کیا ، تو آپ میشے آئے کی اس
پرانہیں ٹوکانہیں ، بلکہ ان کے ٹو کئے کو پہند فر مایا اور اس بنا پران کی تعریف فر مائی۔
خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آنخضرت میشے آئے کی اپنی موجود گی میں باصلاحیت شاگر دوں کو
تعلیم وتر بہت کی اجازت دے دیا کرتے تھے۔



عن مسند تميم الداري رَهِ الله من ٢ (٢٦٦١) ، ١٠٧/١٠ . الفاظ صديث مندلله ما أحمد عني مافظ المنتخل مندله مندله من المحالية المنتخل في الرب من المحالية المنافع في الرب من المحالية المنافع في المرابع المنافع في الرب من المحالية المنافع المنافع المنافع المنتخل في المنافوط اوران كرف والمنتخط في المنافوط اوران كرف والمنتخل في المنافوط اوران كرفتاه في المنافع المنافع في المنافوج قرارديا بهد (هامش المسند ٢٠٢/٢٠) منداً في يعلى الموصلي ١٠٧/١٣) كوامن المنافع ال

# (34)

# شاگردکوسبق دہرانے کاموقع دینا

سیرت طیبہ سے یہ بات ٹابت ہے کہ آپ طفی آنے شاگردکو سکھلائی ہوئی بات کے اعادہ کاموقع عطافر مایا۔ ذیل میں پیش کردہ واقعہ سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے: براء نظافیٰ کود عاد ہرانے کی اجازت:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے براء بن عازب والی شاہوں نے بیان کیا:

قَالَ فَرَدَّدَتُهَا عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْهِ . فَلَمَّا بَلَغُتُ: " اَللَّهُمَّ آمَنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ"، قُلُتُ: " وَرَسُولِكَ".

قَالَ: "لَا، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرُسَلُتَ". 4

لى صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب فضل من بات على الوضوء ، رقم الحديث ١٠٩ ، ا ، ١٨٧/٣ (المطبوع مع عمدة القاري) . الم مملم في الى معنى كى حديث روايت كى به الله ملكم الله عند النوم الله عند النوم الله عند النوم المضجع ، رقم الحديث ٥١/١ (٢٧١٠) ، ٢٠٨٢ ـ ٢٠٨٢).

''نی مظیر آنے بی میں ان از اور این آنے بہتر پر آو ایسی آنے کا ادادہ کرو]، تو اس طرح وضوکرہ ، جیسا کہ نماز کے لیے وضوکرتے ہو، پھراپی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر کہو: '' اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف جھکا دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپر دکر دیا اور میں نے [ تو اب کی ] مغبت کرتے ہوئے اور [عذاب سے ] ڈرتے ہوئے آپ کو اپنا پشت پناہ بنالیا۔ آپ کے سواکہیں جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ اے اللہ میں آپ بنالیا۔ آپ کے سواکہیں جائے پناہ اور مقام نجات نہیں۔ اے اللہ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا، جو آپ نے نازل فرمائی اور آپ کے نی طفی آپ کے ساتھ جن کو آپ نے مبعوث فرمایا۔''

اگرتم ای رات مرگئے ،تو فطرت پر مرو گے ،اوراس [ دعا] کوسب با تول کے آخر میں پڑھو۔''

آپ الشَّائِيَّةِ نِے فرمایا:''نہیں، [تم کہو]، اور آپ کے نبی پر جن کو آپ نے مبعوث فرمایا۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظم آنے مطرت براء بن عازب بن عدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظم آنے مطرت برائیں عازب بنائج کا کوموقع دیا کہ وہ آپ منظم آنے سے سکھی ہوئی دعا آپ کے سامنے دہرائیں ادر آپ منظم آنے نے ان کی لفظی غلطی میں اصلاح فرمائی۔



### (Fro ) \$ \ (E \ (Fro ) \ (Fro

(35)

### تواضع

الله تعالیٰ نے نبی کریم منظئی آیا کواہل ایمان کے لیے تواضع کا تھم دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوُمِنِيُنَ ﴾ لهُ " اور جواہل ایمان آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے اپنے پہلوکو جھکا دیجئے۔"

اورتواضع ہے مراد جیسا کہ علیہ مینی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے:

" إِظُهَارُ التَنَوُّلِ عَنْ مِزْ تَبَيِهِ. "كُ

''اینے رہیہ سے فرونی کا اظہار۔''

اورتواضع میں .....جیسا کہ امام طبری نے ذکر کیا ہے .....دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ عدم اللہ علی کے ملی تضویر ہمارے بی کریم میں ہے۔ اللہ علی کے سرت طیبہ میں کثیر تعدا د میں شوا ہدمو جو دیں ۔ ان میں سے پانچ تو فیق اللی سے ذیل میں پیش کے جارہے ہیں :

ا آ تخصرت طابعہ کے اللہ علی کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے قیام کو نا بین دفر مانا:

حضرات ائمَہ احمد ، بخاری ، تر ندی اور ضیاء مقدسی رحمہم اللّٰد تعالیٰ نے حضرت انس بنائیمٔ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا :

ل سورة الشعراء/الآية ٥ ٢١.

ك لما منظه بو: عمدة القاري ٢٣ /٨٨؛ تيز لما منظه بو: فتح الباري ٢٤١/١١.

مع منقول از: المرجع السابق ۲٤١/۱۱.

شرح مديث ميل ملاعلى قارى رحمه الله تعالى في تحرير كياب:

"لِمَا يَعُلَمُونَ مِنُ كَرَاهِيَةِ لِلَالِكَ" أَيُ لِقِيَامِهِمُ ، تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ، وَمُحالفة لِعَادَةِ المُتَكَبِّرِيُنَ وَالمُتَجَبِّرِيُنَ. "عَالَفة لِعَادَةِ المُتَكَبِّرِيُنَ وَالمُتَجَبِّرِيُنَ. "عَا

''کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ مشکھ آپا اس بات [یعنی ان کے کھڑے ہونے آکوا پے آپ کے لیے ازراہ تواضع اور متکبر و جابر لوگوں کی عادت کی مخالفت کے پیش نظر ناپند فرماتے ہیں۔''

الله اکرامیرے ماں باپ قربان ہوں مخلوق کے معلم اعظم مضطَّق پر ان کی تواضع کس قدرتھی الله تعالیٰ ہدایت دے ان ناسمجھ مدرسین کو جو کمروں میں داخل ہوتے وقت طلبہ کو اپنے لیے کھڑے ہونے پر مجبور کرتے ہیں اور تھم عدولی کرنے والوں کو سزاد بیتے میں ۔ کیا ان کا رتبہ آنخضرت میں گئے آتے ہے اون پا ہے ؟ اور آپ میں گئے آتے تو وہ ہیں کہ کا تنات کے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ 'فَمَا لِهُولَاءِ الْقَوْمِ لَا یَکادُونَ کے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ 'فَمَا لِهُولَاءِ الْقَوْمِ لَا یَکادُونَ

ع مرقاة المفاتيح ٨/٤٧٥.

ل المسند ١٣٢/٣ (ط: المكتب الاسلامي)؛ والأدب المفرد ، باب قيام الرجل لأخيه ، رقم المحديث ٩٤٩، ص ٢٦٦؛ ومختصر الشمائل المحمدية ، باب ما جاء في تواضع رسول الله فلين ، رقم الحديث ٢٨٩، ص ٢٧٨ والأحاديث المختارة ، رقم الحديث ١٩٥٨ والأحاديث المختارة ، رقم الحديث ١٩٥٨ والأحاديث المائل ألم المحديث و المحد

يَفُقَهُونَ حَدِيْتًا." له

شخ محدنا صرالدين الباني رحمه الله تعالى في شرح مديث مي تحرير كياب:

" فَإِذَا كَانَ النّبِيُ عَلَيْهِ الْمُعْصُومَةُ هِذَا القِيَامَ لِنَفْسِهِ ، وَهِيَ الْمَعْصُومَةُ مِنُ نَزَعَاتِ الشّيطَان ، فَبِالْأَحْرَى أَنُ يَكْرَهَهُ لِغَيْرِهِ مِمَّ لَيُحْشَىٰ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. فَمَا بَالُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمُ الْخُصَىٰ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. فَمَا بَالُ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمُ السّتَسَاغُوا هَذَا الْقِيَامَ وَأَلِفُوهُ كَأَنَّهُ مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ السّتَسَاغُوا هَذَا الْقِيَامَ وَأَلِفُوهُ كَأَنَّهُ مَشُرُوعٌ ، كَلّا ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمُ يَستَجِبُّهُ مُستَدِلًا بِقَولِهِ: " قُومُوا إِلَىٰ سَيّدِكُمُ" ، وَيَشَكُوهُ ، وَيَشَلُ وَالْإِعَانَةِ عَنِ النَّزُولِ، وَهُو الْمَكُرُوهُ ، وَيَثْنَ الْقِيَامِ لِلرَّجُلِ الْحَتِرَامًا وَهُو الْمَكُرُوهُ ، وَيَثْنَ الْقِيَامِ إِلَى سَيِّدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ". وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ وَهُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ". وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ وَقُواهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ". عُصَدّ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوايَةُ وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ الْحَدِيْثِ السَّعِيْحِ ، وَيَدُلُ عَلَيْهِ رِوايَةُ الْحُمَدَ لَهُ بِلَفُظ: " قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ". وَسَنَدُهُ وَسَنَدُهُ عَلَيْهِ الْفَتُحِ". عُصَنَ ، وَقَوْاهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتَحِ". عُسَنّ ، وَقَوْاهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتُح". عُ

"جب بی مطاق آیا شیطان کی شرارتوں کے اثر سے محفوظ کیے جانے کے باوجود، اس متم کے قیام کوخود اپنی خاطر ناپند فرمایا کرتے تھے، تو دوسروں کے لیے کہ، جن کے مبتلائے فتنہ ہونے کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کو بطرین اولیٰ ناپند کریں گے۔ بہت سے مشاکخ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کا کیا کیا جائے، جواس قیام کوروا بجھتے ہیں اور اس سے اس طرح مانوس ہو چکے ہیں گویا کہ بیدا کی شرعی بات ہے۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ ان میں سے بعض نے کہ بیدا کی شرعی بات ہے۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ ان میں سے بعض نے آئے ضرت مطافح آئے کے ارشادگر ای قوموالیٰ سید کے سسا سے سردار کی آخو موالیٰ سید کے سیا کی سید کی سید کی سیا کی سید کو سیا کی سید کو سیا کی سید کی سیا کی سید کی سیا کو سیا کی سید کو سیا کی سید کی سیا کی سید کی سیا کی سیا کو سیا کی سید کو سیا کو سیا کی سید کے سیا کی سید کی سیا کی سید کی سیا کی سید کی سیا کی سیا کی سید کی سیا کی سیا کو سیا کی سیا کی سید کی سیا کو سیا کی س

له "ال الوكول كوكيا موكيا م كروه بات كو يجهن كريب بى نيس آرب."
مل سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٥٣/١.

طرف أنهو] سے استدلال کرتے ہوئے اس کومتحب قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے [احترانا کسی کی خاطر قیام] میں اور [ضرورت کے پیش نظر کسی کی طرف اُنہ نے میں جیسے کہ استقبال کی خاطر ، سواری سے اُتار نے میں تعاون وغیرہ کے لیے ] میں فرق کو طوظ نہیں رکھا۔ پہل نتم کا قیام مروہ ہے ، اور حدیث کا مقصود دوسری قتم کا قیام ہے۔ امام احمد کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ [این سردار کی طرف اُنھواوراس کوسواری سے اُتارو] اس پر دلالت کنال ہیں۔ اس کی سند [حسن] ہے اور حافظ این حجر نے فتح الباری میں اس کوقوی قرار دیا ہے۔'

### ۲\_شاگرد کی قراُت سننا:

الم مسلم رحمه الله تعالى في حضرت عبد الله وظالية سيروايت نقل كى بكرانهول في بيان يو. " قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا في " إِقُراً عَلَى الْقُرُآنَ".

قَالَ: " فَقُلُتُ: " يَا رَسُولَ اللهِ! " أَقُرَأُ عَلَيُكَ ، وَعَلَيُكَ أُنْزِلَ؟ ".

قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنُ أَسُمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ".

فَقَرَأْتُ النِّسَآءُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغُتُ: ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا ﴾ المرفعتُ رَأْسِي ، أَوُغَمَزَنِي بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا ﴾ المرفعتُ رَأْسِي ، أَوُغَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. "تُهُ رَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ. "تُهُ وَرَبُولِ الله طَلِيَةِ مِنْ مَنْ الله طَلِيدِ مِنْ مَنْ الله طَلِيدَ إِلَيْ مَنْ الله عَلَيْمَ إِلَيْ الله عَلَيْمَ مَنْ الله عَلَيْمَ مِنْ الله عَلَيْمَ فَي الرَّاوِلِ مِنْ الله عَلَيْمَ فَي الرَّاوِلِ مِنْ اللهُ عَلَيْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْمَ مِنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّ

انہوں نے بیان کیا:" تو [ لیعن بیس کر ] میں نے عرض کیا:" میں آپ پر

ل سورة النسآء/الآية ٤١.

ع صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع ، والبكاء عند القراءة والتدبر ، رقم الحديث ٢٤٧ (٨٠٠)، ١/١ ٥٥.

پڑھوں،اور آپ ہی پرتو[قر آن کریم] نازل کیا گیا ہے۔'' آپ مشکھاتی نے فرمایا:'' میں جا ہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں۔''

پس میں نے سورۃ النسآء پڑھنی شروع کی ، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا [پس کیسے ہوگا جب ہم ہرامت سے گواہ لائیں گے اور آپ کوان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔] میں نے اپناسراُ ٹھایا، یامیر بیلو میں بیٹھے تخص نے مجھے ٹھونکا، تو میں نے آپ طفی آئی کے آنسوؤل کو سنتے ہوئے دیکھا۔"

علم وفضل میں اپنے سے کمتر شخص کی بات سنتا اہل علم اور طلبہ پر انتہا کی کھن اور دشوار کاموں میں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں مخلوق میں سب سے بلندو بالا ،سب سے زیادہ شان وعظمت اور علم وفضل والے اپنے شاگر دعبداللہ بن مسعود وفائقۂ سے قرآن کریم سنانے کی فرمائش کررہے ہیں۔اللہ اکبر! میرے والدین ان پر قربان ہوجا کمیں ان میں کس قدرتو اضع تھی! صَلَواتُ رَتِی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ

امام نووی رحمه الله تعالی نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:
" وَفِیهُ تَوَاضُعُ أَهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ وَ لَوْ مَعَ أَتَبَاعِهِمُ." له
" اس [حدیث] سے اہل علم وضل کا [لوگوں کے ساتھ] تواضع کے ساتھ معاملہ کرنا [ تابت ہوتا] ہے، خواہ وہ ان کے بیروکار ہی کیوں نہ ہوں۔"

### ٣ ـ سائل کی خاطرخطبه ترک کرنا:

ا مام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابور فاعہ رخالتہ اسے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

لے شرح النووي ٦٨٨/٦.

" إِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخُطُبُ، قَالَ: " فَقُلُتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسُأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدُرِيُ مَا دِينَهُ ، لَا يَدُرِيُ مَا دِينَهُ ؟".

قَالَ: " فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَوْلَكُ خُطَبَتَهُ حَتَى النَّهَ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَرَكَ خُطَبَتَهُ حَتَى النَّهَ فَ إِلَيَّ ، فَأَتِيَ بِكُرُسِيِّ، حَسِبُتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا. قَالَ: "فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ الله، ثُمَّ أَتَى خُطُبَتَهُ ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا. "له

''میں نبی مطفظ آیا کے باس پہنچا ، اور اس وقت آپ خطبہ ارشا و فر مار ہے سے۔ '' انہوں نے مزید بیان کیا :'' تو میں نے عرض کیا:''یا رسول اللہ مطفظ آیا ایک پردیسی شخص دین کے متعلق سوال کرنے کے لیے عاضر ہوا ہے ، اس کو معلوم نہیں کہ دین کیا ہے؟ [یعنی حقائق دین کے متعلق تفصیلات ہے، اس کو معلوم نہیں کہ دین کیا ہے؟ [یعنی حقائق دین کے متعلق تفصیلات ہے آگا نہیں ]

انہوں نے بیان کیا: '' رسول اللہ طنے آئے آئے میری طرف متوجہ ہوئے ، اپنے خطبہ کورک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ طنے آئے ہے۔ '' لیے ایک کری کو لایا گیا، میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔'' انہوں نے مزید بیان کیا: '' رسول اللہ طنے آئے اس پر تشریف فرما ہوئے اور جو کھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا، اس میں سے جھے سکھانے گئے۔ پھر آپ طائے آئے ان کی ماندہ حصہ کو آپ طائے آئے ان اپنے خطبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے باتی ماندہ حصہ کو مکمل فرمایا۔''

الله اكبر! اكل بيجهل سب لوكول كردار، انبياء كامام، رسولول كقائد في الخطبة، رقم الحديث ٦٠ ( ٨٧٦) ،

صديث شريف كى شرح كرت بوئ المام نووى رحمه الله تعالى رقم طرازين: " وَفِيهِ تَوَاضَعُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُسَلِمِينَ ، وَشَفقتُه عَلَيْهِمُ ، وَخفضُ جناجِه لَهُمُ. "له

"اوراس[ حدیث] ہے مسلمانوں کے ساتھ نبی میشنگر آخ کی تواضع ، لطف و عنایت ، شفقت اوران کے لیے اپنے بہلوؤں کو جھکانا[ ٹابت ہوتا] ہے۔'' سم سوارشا گرد کے سماتھ چلنا:

امام احمد رحمه الله تعالیٰ نے حضرت معاذین جبل والٹیئز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمِنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْيَمِنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَ

"جبرسول الله من الله من الله الله من ا

شله شرح النووي٦/٥١٦.

کے الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل، ابواب حوادث السنة العاشرة ، رقم المحدیث ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۳۱ . شخ احمد البتائے اس صدیث کی [سندکوچید] اور روایت کرتے والوں کو [شخم آفراردیا ہے۔ (طاحظہ ہو:بلوغ الاً مانی ۲۱ ، ۲۱ ).

انہیں وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نگلے ،اس وقت معاذر ہنگئؤ سوارتھے اور رسول اللہ مطنے کینے سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔''

الله اكبر! الله تعالى كى مخلوق مين م معزز ترين شخصيت ، الله تعالى كے حبيب و فليل مطفيظة بيدل اوران كا شاگر دسوار صلوث ربّي و سكلام محقطة عليه . اے ہمارے حى و قيوم رب قدوس! زندگى كے تمام گوشوں ميں اور تواضع ميں ہميں اپ نبى كريم طفيظة أن كے نقش قدم پر چلا۔ إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

### ۵۔ شاگر دکوسوار کرنے کی خاطر سواری سے اُترنا:

امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر منالٹنے سے روایت نقل کی ہے،کہ انہوں نے بیان کیا،کہ:

" بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّه غِلْكَ فَي نَقُبٍ مِنُ تِلُكَ الْنِقَابِ ، إِذُ قَالَ: " أَلَا تُرُكُ يَا عُقُبَةُ ؟". -

ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تَرُكُبُ يَاعُقُبَهُ ؟".

فَأَشُفَقُتُ أَنُ يَكُونَ مَعُصِيةً ، فَنَزَلَ ، وَرَكِبُتُ هُنيَهَةً ، وَنَزَلَتُ، وَرَكِبُتُ هُنيَهَةً ، وَنَزَلَتُ، وَرَكِبُتُ هُنيَهَةً ، وَنَزَلَتُ مُورَتَيُنِ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَيَالِيَّا ، ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُعَلِمُكَ سُورَتَيُنِ فَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ ؟ .... الحديث ". كم مِن خَيْرِ سُورَتَيُنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ ؟ ... الحديث ". كم أجب مِن رسول الله الله الله الله عَلَيْمَ فَرَا ذَكر مِ كم أجب مِن رسول الله الله الله عَلَيْمَ كَا وَرَى كو فَلَمُ الله عَلَيْمَ فَرَا مَ عَلَيْ الله عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر الله عِلْمَ مَا الله عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ مَا وَرَنَهُ وَكُر عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

لى سنن النسائى ، كتاب الاستعادة، (٥٤٣٩)، ٢٥٣/٨. شُخُ البانى في ال عديث كى [اسادكو صحح ] قرارديا بـ ( طاحظه مو: صحيح سنن النسائى ١١٠٦/٣).

کوایئے لیے بہت بھاری بات سمجھا۔

آپ ملط آنے گھرفر مایا: ''اے عقبہ! کیاتم سوار نہ ہو گے؟''
مجھے خدشہ ہوا اکہ [سوار نہ ہونے میں] کہیں نافر مانی نہ ہو۔ آپ ملط آئے آئے

[سواری سے ] نیچ تشریف لائے ، اور میں تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر اپنے اُئر آیا۔ رسول اللہ ملط آئے آئے سوار ہو گئے اور پھرفر مایا: '' لوگ جو دو سورتیں پڑھتے ہیں اللہ میں تمہیں ان میں سے دو بہترین سورتیں نہ سکھلاؤں؟''الحدیث

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ شاگر دکوسوار کرنے کی غرض سے سیدالا وّلین والاً خرین حضرت محمد ملطے آتے ہا ہی سواری سے پنچے اُنزے اور شاگر دکو حکماً اپنی سواری پر سوار کیا۔ کیا کسی نے مشر ق ومغرب میں طلبہ کے ساتھ اسا تذہ کا ایساعظیم الشان معاملہ دیکھا ہے؟ فِذَاهُ أَبِي وَاُمِّي وَصَلَواتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ تَسُلِيمًا كَيْرُاً.





(36)

# لطف وشفقت سے علیم

الله تعالى نے اہل ايمان كے ليے اسے نبي كريم مطفي الله كوزم خوبشفيق اور مهر بان بنابا۔اللہ تعالیٰ نے خود فر مایا:

> ﴿ فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمُ ﴾ ٢ ''پسآ پاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان کے لیے زم ہوئے ہیں۔''

اورارشادفر ماما:

﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيُنَ رَءُ وُكُ رَّحِيُمٌ ﴾ ٢٠

" یقیناً تمہارے یاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں ،ان یر وہ بات شاق گزرتی ہے جو تہمیں تکلیف دیتی ہے ،تم پر حریص ہیں [لیعنی تمہاری خیر کے بڑے خواہش مند ہیں ] مومنوں کے لیے نہایت شفیق و

مهربان ہیں''

اورای بنایر نبی کریم منتی کی این طلبہ کے ساتھ کمال شفقت وعنایت اور انتہائی لطف وكرم كے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔اس سلسلے میں سیرت طیبہ میں موجود بہت سے شوابد میں سے تین تو فیق اللی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا ين كورة داب طعام سكهان مين نرى:

امام بخاری اورامام مسلم حمہما الله تعالیٰ نے عمر بن ابی سلمہ وہا تھا سے روایت نقل کی ہے۔

مع منورة التوبة /الآية ١٢٨.

ل سورة آل عمراك/الآية ٩ ٥٠٠.

انہوں نے بیان کیا:

"كُنتُ عُكَلَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ، وَكَانَتُ يَدِيُ

تَطِيشُ فِي الْصَّحُفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهَ : "يَا عُكَلَمُ!

سَمِّ اللَّه ، وَكُلُ بِيمِينِك، وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ". له

"ميں رسول الله طَخْتَوَيَّ كَل زير تربيت ايك بچه تقااور [دورانِ كھانا] ميرا

ہاتھ برتن ميں گھومتا تھا، تو مجھے رسول الله مِشْتَوَيِّ نے فرمايا: "اے بچابیم

الله پڑھو، دائيں ہاتھ سے کھاؤ، اور [برتن میں] اپن قر بی جگه سے کھاؤ۔"

نی کریم مِشْنَ آئے اپنے زیر کفالت بیتم بچ کوآ داب طعام کی تعلیم دیتے وقت کی قدر

شفق ومبر بان تھے! امام ابوداودر حمد الله تعالی کی روایت میں ہے کہ آپ مِشْنَ آئے نے فرمایا:

"اُدُنُ مِنْيَ، فَسَمَّ اللَّهُ ، وَكُلُ بِيمِينِكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ." مَهِ

سے کھاؤ۔"

سے کھاؤ۔"

اورامام ترفدى درائيه كى روايت ميس ب: " أُدُنُ يَا بُنِيّ. "عَه

''اےمیرےچھوٹے بیٹے! قریب ہوجاؤ۔''

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، حزء من رقم الحديث ١٩٥٥٢٧٦ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، رقم الحديث ١٠٨ (٢٠٢٢) ، ١٩٩/٣ .

كم سنن أبى داود ، كتاب الأطعمة ، باب الأكل باليمين ، حزء من رقم الحديث ٣٧٧١، في داود ١٩/٢). ١٧٩/١ .

آنخضرت منظی آنی کا بیتیم بچے کواپنے مزید قریب ہونے کا شرف بخشا ، پھر[اے میرے چھوٹے بیٹے] کی بیار بھری ندا سے بلانا ،لطف وعنایت کو دو چندا ور دوبالا کرتے ہیں اور شفقت وعنایت سے بھر پوراس تعلیم کا بچے پر کیا اثر ہوا؟

حضرت عمر بن البي سلمه والتي النافر مايا:

"فَمَا زَالَتُ تِلُكَ طِعُمَتِي بَعُدُ." 4

''اس کے بعدمیرے کھانے کا اندازیبی رہا۔''

حافظ ابن جررحمه الله تعالى نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

"بِكُسُرِ الطَّاءِ أَيُ صِفَةُ أكلي ، أَيُ لَزِمُتُ ذَلِكَ ، وَصَارَ عَادَةً لِيُ. "ته

" طعمتی" طاء کی زیر کے ساتھ، یعنی کھانے کا طریقہ، یعنی میں اس طریقہ کے ساتھ چٹ گیااوروہ میری عادت بن گیا۔"

### ٢- نماز میں بولنے والے کے لیے علیم میں زمی:

امام مسلم رحمه الله تعالی نے حضرت معاویہ بن علم سلمی رفائظ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" بَيُنَا أَنَا أَصَلِيُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذُ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ عَلَى إِذُ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ اللهَ عَلَى اللهُ الل

فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمُ ، فَقُلُتُ: " وَاثَكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَانُكُمُ تَنْظُرُونَ إِلَيُّ؟".

بِمْ فتح الباري ٢١/٩ ٥٠.

لى صحيح البخاري ، كتاب الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، جزء من رقم الحديث ٥٢٧٦، ٥٢١/٩ .

فَجَعَلُوُا يَضُرِبُوُنَ بِأَيُدِيهِمُ عَلَى أَفُخَاذِهِمُ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُصَمِّتُونَنِيُ، لَكِنِيُ سَكَتُ.

فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ا مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا فَبُلَهُ وَلَا بَعُدَهُ أَحُسَنَ تَعُلِيمًا مِنهُ. فَوَاللّٰهِ ا مَا كَهَرَنِي مُعَلِّمًا فَبُلَهُ وَلَا بَعُدَهُ أَحُسَنَ تَعُلِيمًا مِنهُ. فَوَاللّٰهِ ا مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي . قَالَ: " إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصُلُحُ وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمنِي . قَالَ: " إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصُلُحُ فَيْهَا شَيْءٌ مِن كَلامِ النَّاسِ. إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ اللهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ اللّٰهُ عَلَيْهِا فَيَ اللّٰهِ عَلَيْهِا فَيَا لَا لَهُ عَلَيْهِا فَيَالَا لَهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِا فَي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

"جب میں رسول اللہ ملطے وَلَیْ کی امامت میں نماز پڑھ رہاتھا، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری، تو میں نے کہا: "اللہ تعالیٰ بچھ پررحم فرمائے۔"

[ بیس کر ] لوگوں نے مجھے اپنی نگاہوں کا نشانہ بنایا ، تو میں نے کہا: "رخمہیں] ما کیں گم کردیں! تمہیں کیا ہوا کہ میری طرف د کھے رہے ہو؟"
انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرارہے ہیں [ یعنی خاموش رہنے کا اشارہ کررہے ہیں]، تو میں چپ ہوگیا [ یعنی خاموش رہنے کا اشارہ کررہے ہیں]، تو میں چپ ہوگیا [ یعنی بادل نخواستہ ]

پس جب بی طفظ آنے نمازے فارغ ہوئے ، میرے ماں باب آپ پر فدا! میں نے آپ طفظ آنے اے اچھا تعلیم دینے والامعلم ندآپ سے پہلے ویکھا، اور نہ ہی بعد میں ویکھا۔ اللہ تعالیٰ کو شم! ندآپ نے جھے جھڑ کا ، نہ مارا ، نہ ہی گالی دی ، آپ نے فر مایا: '' بلاشک وشبہ اس نماز میں لوگوں کی سی بھی قشم کی گفتگو درست نہیں۔ بلاشبہ بہتو تشبیح ، تکبیرا ورقر ان کریم کی تلاوت ہے ہے

لى صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ، رقم الحديث ٢٢(٥٢٧) ، ٢٨١/١.

يا جيسے رسول الله عضيمين فرمايا۔

الله اکبر! رحمت دو عالم منطقه الم منطقه الله کست و مهربان سے! ایک شخص نمازیں الله اکبر! رحمت دو عالم منطقه الله کا دو الول کو برا بھلا کہنا ہے اور بیسب کچھ سننے کے باوجود آئخضرت منطق کی طرف سے نہ ڈانٹ ڈپٹ، ندسب وشتم ،اورنہ ہی مار بیٹ، بلکہ کمال نری ، غایت درجہ مہر بانی اور بے مثال لطف وعنایت سے آ داب نماز کی تعلیم ۔ امام نو وی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَظِيْمِ النَّعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَظِيْمِ النَّعُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهِ ، وَرِفْقُه بِالْحَاهِلِ ، وَرَأْفَتُهُ ، وَشَفَقَتُهُ عَلَيْهِ . وَفِيهِ التَّحَلُقُ بِخُلُقِهِ عَلَيْهِ الرَّفْقِ بِالْحَاهِلِ ، وَرَأْفَتُهُ ، وَشَفَقَتُه عَلَيْهِ ، وَلَقُويُ بِالْحَاهِلِ ، وَرَأْفَتُهُ ، وَلَمُ يُعِ الرَّفْقِ بِالْحَاهِلِ ، وَرَأْفُتُهُ ، وَلَمُ يُعِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

شفقت ونرمی والی اس تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ خود معاویہ بن حکم سلمی مظافیٰ ہی نے بیان کیا،کہ:

" قُلُت: " يَا رَسُولَ اللّه! إِنّي حَدِينُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيّةٍ ، وَقَدُ جَاءَ اللّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنّ مِنّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهّانَ".

لے شرح النووي ۲۰/۵.

<\$(rr9)\$>**⟨\$(\$#\$)\$**>⟨\$(\$#\$)\$<

قَالَ: " فَلَا تَأْتِهِمُ".

قَالَ: " وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ".

قَالَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صَدُورِهِمُ فَلَا يَصُدُّنَّهُمُ".

قَالَ: قُلُت: " وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ".

آب مصلی از ایس ندآنا۔ اس ندان کے پاس ندآنا۔

انہوں نے عرض کیا:''اور ہم میں [سیجھ ] لوگ شگون کیتے ہیں۔''

آپ منظ آنے نے فرمایا:'' یہ وہ چیز ہے جس کو وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں [یعنی ان کے دلوں میں کھنگتی ہے] پس بیانہیں ندرو کے۔''

انہوں نے بیان کیا کہ:''میں نے عرض کیا:''اور ہم میں سے [ کچھ ] لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔''

آپ منظی آنے فرمایا: ''انبیاء میں ہے ایک نی کیر کھینچتے تھے، پس جوشن ایک اس کے خط کو پالے ، تو بس وہ ہے [ یعنی تب ایسا کرنا جا کڑے ]۔''' علام کے خط کو پالے ، تو بس وہ ہے [ یعنی تب ایسا کرنا جا کڑے ]۔''' علی کے ساتھ تعلیم نے اپنا رنگ دکھا یا اور معاویہ ملمی وہائی اصل حقیقت کو مجھ گئے ، کے زمانہ جا ہلیت میں کے زمانہ جا ہلیت میں کے زمانہ جا ہلیت میں

ل صحيح مسلم ٢٨٣/١.

ے جس مخفی کی کیٹراس نبی کی کیر کے موافق ہو،اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے،لیکن چونکہ نبی کی کیبرسے موافقت میں نبیس اس لیے اب ایسی کیٹر سے موافقت کے متعلق علم نقینی ہمارے دائر واستطاعت میں نبیس اس لیے اب ایسی کیبر میں کھینچا حرام ہے اور اس کی ممانعت پرعلما مکا اتفاق ہے۔ ( ملاحظہ ہو: شرح النووی ۲۳/۵)

منتشر باتوں کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا ،تا کہ اگر وہ ناجائز ہوں ،تو ان سے اجتناب کرلیاجائے۔ صرف یہی نہیں ، بلکہ ان کی شخصیت میں ایسا انقلاب آیا کہ سننے والا جیران وسششدررہ جاتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ ذمانہ جاہلیت کی خطاؤں کا کفارہ معلوم ہوجائے ،تو وہ اس کوادا کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کرلیں۔خودا نہی کی زبانی بات سنتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا:

"كَانَتُ لِي جَارِيَةٌ تَرُعَىٰ غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحْدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ ، فَاطَّلُعُتُ ذَاتَ يَوُمٍ ، فَإِذَا الذِّئُبُ قَدُ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنُ غَنَمِهَا ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنُ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ ، لَكِنِّي صَكَّكُتُهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنُ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ ، لَكِنِّي صَكَّكُتُهَا صَكَّةً . فَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، قُلُتُ : صَكَّةً . فَأَتَيُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ ، قُلُتُ : يَارَسُولَ اللهِ إِللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ: " إِنُّتِنِي بِهَا". فَأَتَيْتُهُ بِهَا.

فَقَالَ لَهَا: "أَيُنَ اللَّهُ؟".

قَالَتُ: " فِي السَّمَاءِ".

قَالَ: " مَنُ أَنَا".

قَالَتُ: "أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا".

قَالَ: "أَعْتِقُهَا ، فَإِنَّهَا مُومِنَةٌ ". اله

"میری ایک لونڈی جبل اُحداور جوانیہ علی کی طرف میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن ویکھا کہ ایک بھیٹریا آیا اور اس کے [سپردکی گئی] بکریوں میں سے ہوں۔ بکریوں میں سے ہوں۔ بمل طرح انہیں غصر آتا ہے، جھے بھی آتا ہے۔ ای لیے میں نے اس کوایک

ل صحيح مسلم ٣٨٢/١.

ك جوانية مريد طيب كمثال جانب جبل احد كقريب أيك جكدكانام بدر الاحظه مونشر - النووي ٥ /٢٢).

تھیٹر دے مارا۔ میں رسول اللہ مطابقی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو

آنخضرت مطابقی نے اس کومیری بوی (غلطی) قرار دیا۔ میں نے عرض
کیا: ''یارسول اللہ مطابقی نے کیا میں اس کوآ زادنہ کردوں؟''

آپ مطابقی نے نے فرمایا: ''اس کومیرے پاس لاؤ۔''
تو میں اس کوآپ مطابقی نے کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا:
''اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟''

اس نے کہا: "آسان میں۔"

آب طنط آنے او چھا:'' میں کون ہوں؟'' اس نے جواب دیا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں (طنط آنے آ)'' آپ طنط آنے انے فر مایا:'' اس کوآ زاد کردو، بے شک بیمؤ منہ ہے۔''

#### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

اس قصے سے بیدواضح ہے کہ معاویہ سلمی دفائن نے آنخضرت منظی آنے ہے ایک ہی مجلس میں متعدد سوالات کیے، آپ ان پرخفانہ ہوئے ، بلکہ ہرایک سوال کا جواب دیا۔ ا

### س\_مسجد میں بیبتاب کرنے والے کوسمجھانے میں نرمی:

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حصرت انس بن ما لک پناٹیئے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" بَيْنَمَا نَحُنُ فِيَ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ أَعُرَابِيٍّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : "مَهُ مَهُ".

ال اس بارے میں تفصیل کے لیے کتاب صدا کے صفحات ۲۵۲۰۲۳۳ ملاحظ فرمائے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ: " فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِدَلُوٍ مِنُ مَاءٍ ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ".ك

"ایک دفعہ ہم رسول الله منظم آیا کے ساتھ مجد میں تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے کھڑے ہوکر مسجد میں بیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول الله منظم آیا ہے کے صحابہ نے کہا: رُک جاؤ، رک جاؤ۔"

رسول الله مضَّا وَيْنَا نِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُورُ وَدِيْ

انہوں نے اس کوچھوڑ دیا، یہاں تک کراس نے پیشاب کرلیا۔ پھررسول الله منظے آیا نے اس کو بلا کر فرمایا: ''بشک ہیر[مسجدیں] الله عز دجل کے ذکر ، نماز اور قرات قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔''یاجیسے کے رسول الله منظے آیا نے فرمایا۔''

انہوں نے [حضرت انس رہائٹنے] نے بیان کیا '' آپ مشے کی آئے نے لوگوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا ، پس وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اُس نے اسے ایک بیتاب ایر بہادیا۔''

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اپنی کتاب[صحیح البحاری، کتاب الادبع] میں اس حدیث کوایک سے زیادہ مرتبہ روایت کیاہے، ایک مقام پراس کاعنوان ہایں الفاظ تحریر کیاہے:

ل صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد .....، رقم الحديث ١٠٠ (٣٨٥)، ٢٣٧-٢٣٦/١.

[بَابُ الرِّفُقِ فِي الْآمُرِ كُلِّهِ]<sup>4</sup> [بركام مِس زمى كِمتعلق باب]

ایک دوسرے مقام پرعنوان درج ذیل الفاظ کے ساتھ لکھا ہے:

[بَابُ قَولِ النِّبَيِّ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ] عَلَى النَّاسِ

[ نی طفی می این کرو، اور کنی نه کرو، اور آپ طفی می کرو، اور آپ طفی می کی اور آپ طفی می کی کی اور آپ طفی می کا ا اوگوں کے ساتھ تخفیف اور آسانی کو پہند کرنے کے متعلق باب ]

عافظ ابن جررحمه الله تعالى في شرح حديث مين تحرير كياب:

"فِيهِ الرِّفُقُ بِالْحَاهِلِ و تَعُلِيمُهُ مَا يَلُزُمُهُ مِنُ غَيْرِ تَعُنِيفٍ ، إِذَا لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ مِنهُ عِنَاداً ، وَلَا سِيمَا إِنُ كَانَ مِمَّنُ يُحْتَاجُ إِلَىٰ الْمُ يَكُنُ ذَلِكَ مِنهُ عِنَاداً ، وَلَا سِيمَا إِنُ كَانَ مِمَّنُ يُحُلَقِهِ. ""

اسْتِنكَلْفِهِ ، وَفِيهِ رَأْفَهُ النّبِي عَلَيْنَ الْ وَحُسُنُ خُلَقِهِ. ""

"اس سے جاہل كساتھ فرق كرنا اوراس كو خرورى باتوں كى تعليم خن كردہ ضدى اور ہث دهم منہ واور تعليم خن كے بغير دينا [ثابت ہوتا] ہے ، جب كردہ ضدى اور ہث دهم منہ واور فاص طور پراس وقت جب كردہ تاليف قلب كامحان ہو [علاوہ ازيں] اس سے نبى مِسْتَوَائِم كَى شفقت اوراعلى اخلاق بھى ثابت ہوتے ہیں۔ "

امام ابن حبان رحمہ الله تعالى نے اس قصہ كو اپنى كتاب [شيخ ابن حبان] ميں روايت كيا ہے اور اس پردرج ذیل عنوان تحرير كيا ہے:

[ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوُلَ الْمُصْطَفَىٰ فَيْكَا الْمُصُطَفَىٰ اللهِ وَالْحَكُوهُ] أَرَادَ بِهِ التَّرَفُقَ لِتَعُلِيُمِهِ مَالَمُ يَعُلَمُ مِنُ دِينِ اللهِ وَأَحُكَامِهِ] \* التَّرَفُقَ لِتَعُلِيمِهِ مَالَمُ يَعُلَمُ مِنُ دِينِ اللهِ وَأَحُكَامِهِ] \*

ل صحيح البخاري ١٠/١٠. ٢ أن المرجع السابق ١٠/١٠.

م فتح الباري ١/٥ ٣١٠ فيز لما حظه او: شرح النو وي ١٩١/٣ .

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الطهارة ، باب تطهير النجاسة، ٢٤٦/٤.

[اس بات کا ذکر کہ مصطفیٰ ملطق آنے اپنے فرمان [اس کو چھوڑ دو] سے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کے بارے میں جو پچھوہ نہیں جانتا تھا اس کو زمی کے ساتھ سکھا یا جائے ]

لطف وشفقت کے ساتھ اس تعلیم کا اعرابی پر کیا اثر ہوا؟ اس سوال کا جواب اس روایت سے خوب واضح ہے، جس کوامام ابن ماجدر حمداللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ وُٹی لُٹُنَهُ اللہ علیہ میں کیا کہ: سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ:

"فَقَالَ الْأَعُرَائِيُّ بَعُدَ أَنُ فَقِهُ: " فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِيُ وَأُمِّيُ! فَلَمُ يُونِّ بَعُدَ أَنُ فَقِهُ: " فَقَامَ إِلَىَّ بِأَبِيُ وَأُمِّيُ! فَلَمُ يُونِ وَ يُؤِنِّبُ، وَلَمُ يَسُبُّ، فَقَالَ: " إِنَّ هٰذَا الْمَسُجِدَ لَا يُبَالُ فِيُهِ وَ إِلْصَّلَاةِ. " لِلهَ اللهِ وَلِلصَّلَاةِ. " له

''اعرابی نے دین کی بات سیمھنے کے بعد کہا:'' تو آپ مظیناتی اُنھ کرمیری طرف تشریف لائے ،میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! نہ آپ نے میر نے مرزنش کی اور نہ گالی دی۔ آپ نے فرمایا:'' یقینا اس مجد میں پیٹا بنہیں کیا جاتا، بے شک بیتو اللہ تعالی کے ذکراور نماز کے بلیے بنائی گئی ہے۔''
اللہ اکبر! نبی کریم مشکناتی کی فرمائی ہوئی بات لوگوں کو ہتلا نے سے پیشتر اپنے مال

باب آپ برقربان کرنے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کوکس بات نے اس مقام بر پہنچایا؟ الله تعالی کے فضل وکرم سے شفقت اور زمی کے ساتھ تعلیم مصطفوی ملتے آئے آئے ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نی کریم ملے آتے آتے اپنے صحابہ کولطف وشفقت اور نرمی ومہر بانی سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ البتہ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ بسا اوقات آنخضرت ملے آتے آئے

لى سنن ابن ماجه ، أبواب الطهارة ، باب الأرض يصيبها بول كيف يغتسل؟ ، رقم الحديث ( من ابن ١٥٥ م الحديث عن ابن ١٥٥ م ١٩/١ ماجه ١٩/١). ماجه ٨٧/١).

روران تعلیم نظی اور غصے کا بھی اظہار فر ما یا کرتے تھے۔ جن اوقات میں آنخضرت منظی آناز اض ہوتے ، ان میں سے تین درج ذیل ہیں:

اراض ہوتے ، ان میں سے تین درج ذیل ہیں:

اراض ہوتے ، ان میں کے بات ہوئے میں کوتا ہی پرسٹ اسلام کے اسلام کے بات ہوئے میں کوتا ہی پرسٹ کا راور موجب مشقت موال پرسٹ کی سمجھ دارشخص کے بات ہوئے میں کوتا ہی پرسٹ کے اسلام کی غیر متوقع غلطی پرسٹ کے اسلام کی غیر متوقع غلطی پرسٹ کے اسلام کی غیر متوقع غلطی پرسٹ کے اسلام کی خور متوقع غلطی پرسٹ کی خور متوقع خور متوق

له اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۹۸-۲۸۹ پر ملاحظه دو۔ علی اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۵۵-۳۵۹ پر ملاحظه دو۔ علی اس کی تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۸-۳۳۸ پر ملاحظه دو۔

#### (37)

# تسي شخص ہے غیرمتو قع غلطی پراظہارِ خفگی

نی کریم مسطی آیا حضرات صحابہ کو کتاب وسنت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ جب ان میں سے کسی سے الی غلطی سرز دہوتی ،جس کی اس جیسے شخص سے توقع نہ ہوتی ،تو آپ مسطی کی اظہار فرماتے اور غلطی پرٹو کتے بھی تھے۔ ۔ سیرت طیبہ سے اس کے بارے میں بچھ شواہدتو فتی الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

### المسجد میں تھو کئے پر ناراضی:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر مناتیجا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

له صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما يجوز من الغضب والشدّة لأمر الله تعالى ، رقم الحديث ٢١١١ ، ٢١١٠ ه.

آ تخضرت الشيئيل خفا موئے - كيونكه آپ كواين صحابه سے الي بات كى توقع نتھى \_

### ٢ ـ نماز میں قبلہ کی جانب تھو کئے پرامامت سے معزولی:

امام ابودا و داورامام ابن حبان رحمهما الله تعالىٰ نے ابي سہله سائب بن خلا در م<sup>والٹي</sup>رُ: .....اورامام احمد نے کہا ہے کہ [وہ] نی مشکر نے کے صحابہ میں سے ہیں .... سے روایت مال کی کہ: " أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوُمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبُلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ: " لَا يُصَلِّي لَكُمُ". فَأَرَادَ بَعُدَ ذَالِكَ أَنُ يُصَلِّي لَهُمُ فَمَنَعُوهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " نَعَمُ "، وَحَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّكَ آذَيُتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ".ك '' بے شک ایک شخص نے لوگوں کی امامت کروائی اور قبلہ کی جانب تھو کا،اس وقت رسول الله منظيمة إلى كي جانب د مكيور ب تقد جب وه [نماز سے] اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا ، تو انہوں [اس کے ساتھیوں] نے اس کوروک دیا اور رسول اللہ طلط کیے [اس کے متعلق] فرمان کی اس کواطلاع دی۔اس [شخص] نے رسول الله مطفی ایت بات کی ، تو آپ نے فرمایا:'' ہاں ، اور میرا گمان ہے کہ بے شک آپ مشطّع آپائے نے فرمایا:" بلاشبہ تونے اللہ تعالی اور اس کے رسول منشے میں آتے کو اذیت دی ہے۔"

له سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب في كراهية البزاق في المسجد ، رقم الحديث ٤٨١ ، ١٠٥١ - ٢ ، ١٠ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب المساجد ذكر إيذاء الله حل وعلا بمن بصق في قبلة المسجد ، رقم الحديث ١٦٣٦ ، ١٥١٤ ٥ - ٢ ، ١٦٥ . الفاظ مديث سنن أبي داود كين من البياتي تا المحديث كو [حن] قرارديا م \_ ( الما خطر المود صحيح سنن أبي داود ٩٥١١).

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت مشکھانے دورانِ نماز قبلہ کی جانب تھو کئے والے امام پر ناراضی کا اظہار فر مایا۔ شرح حدیث میں علامہ محد شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" أَصُلُ الْكَلَامِ [لَا تُصَلِّلَ لَهُمْ]، فَعدلَ إِلَى النَّفَي لِيُوذَنَ بِأَنَّهُ لَا يَصُلُحُ لِلإِمَامَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُنْإِفَاةً ، وَأَيْضًا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ يَصُلُحُ لِلإِمَامَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُنْإِفَاةً ، وَأَيْضًا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ غَضَبٌ شَدِيدٌ حَيْثُ لَمُ يَجُعَلُهُ مَحَلًا لِلْخِطَابِ ، وَكَانَّ هذَا النَّهُيَ فِي غَيْبَتِهِ. "ك

''اصل میں کلام تو بیرتھا: [وہ ان کی امامت نہ کروائے الیکن آپ مشکر آپ مشکر آپ مشکر آپ مشکر آپ مشکر آپ مشکر دی کہوہ نے اس [صیغہ نئی اور امامت میں کوئی میل نہیں۔ علاوہ امامت کے اہل ہی نہیں۔ اس میں اور امامت میں کوئی میل نہیں۔ علاوہ ازیں [آئخ ضرت مشکر آپ کے اس سے آا عراض میں بھی شدید نفگ ہے۔ اور یا کہ آپ نے اس کو خطاب کے قابل بھی نہ مجھا اور گویا کہ یہ [یعنی امامت سے آروکنا اس کی عدم موجودگی میں تھا۔''

٣- لمي نماز كے سبب امام پرشد يدخفگى : ٣

۳- این موجودگی میں قراءت توراة پرشدیدناراضگی: ته

ظلاصة گفتگویہ ہے کہ نی کریم جب مشیکا آلے اپنے کسی ساتھی سے ایسی غلطی سرزد ہوتے دیکھتے، جس کی ان ایسے حضرات سے توقع نہ ہوتی ، تو آپ مشیکا آلی ناراضی اور غصے کا اظہار فرماتے۔

ل عون المعبود ١٠٦/٢.

که سل دونول عنوانول کے متعلق حدیث اور تفصیل راقم السطور کی کتاب [من صفات الداعیة: اللین والرفق]ص ۱ و ص ۵۳ پر ملاحظه بور

#### (38)

# ذبين وطين مخص كى كوتاه ہمى يرغصه

جب کوئی صحابی کسی ایسی بات کو نہ سمجھ پاتا، جس کا سمجھنا ان جیسے شخص کے لیے چنداں مشکل نہ ہوتا ، تو آنخصرت ملے آئے اس تنم کے مواقع پر اظہارِ خفگی فرماتے۔ ذیل میں اس سلسلے میں تو فیق اللی سے تین شوام پیش کیے جارہے ہیں :

### ا ـ بلندى مقام كوكوتابى اعمال كاسبب بمحصفے برغصه:

فَيَغُضَبُ حَتَّى يُعُرَفَ الغَضَبُ فِي وَجُهِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ أَتُقَاكُمُ وَأَعُلَمَكُمُ بِاللَّهِ أَنَا. "لهِ

"رسول الله الشيطة في جب لوگول كوهم دية ، توايي كام كاهم دية ، جس كرنى وه طاقت ركهة ، [اس پر] انهول [صحابه] نعرض كيا: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! به شك بهم آب جيئيس بين بين يقينا الله تعالى في تو آب كا الله عليه وسلم! بين معاف فرمادى بين "

لے [صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ، باب قول النبي ﷺ (أنا أعلمكم باللَّه) ، رقم الحدیث ،۷۰٬۱۰۲. (\$ (ro.) \$ ) \$ (\$ ( ) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(

ے ظاہر ہونے لگتی، پھر آپ میٹے آئے فرماتے:''بلا شبہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے نیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔' شرح حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے:

" فَيَقُولُونَ لَسُنَا كَهَيُقَتِكَ ، فَيَغُضَبُ مِنُ جِهَةِ أَنَّ حُصُولَ الدَّرَجَاتِ لاَ يُوجِبُ الْإِزُدِيَادَ الدَّرَجَاتِ لاَ يُوجِبُ اللَّقُصِيرَ فِي الْعَمَلِ ، بَلُ يُوجِبُ الْإِزُدِيَادَ شُكُراً لِلْمُنْعِمِ الْوَهَّابِ ، كَمَا أَنَّ فِي الْحَدِيُثِ الْآخِرِ: " أَفَلَا أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً ؟". له

" پس وہ کہتے کہ ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔" آپ مطفظ آیا اس پر ناراض ہوتے، کہ بلندیوں کے پانے کا تقاضا عمل میں کوتا ہی نہیں، بلکہ اس کا تقاضا تومنعم وہاب اللہ سجانہ تعالیٰ کے شکر کی خاطر مزیدا عمال کا کرنا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے:" کیا پس میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"

علاوه اذي بهر صافظ ابن تجرر حمد الله تعالى نے فوائد صديت ثاركرتے موية تحريكيا به:

" اَلسَّادِسَةُ: مَشُرُوعِيَّةُ الْغَضَبِ عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الشَّرُعِيِّ، وَالْلِنْكَارِ عَلَى الْحَاذِقِ الْمُتَأَهِّلِ لِفَهُمِ الْمَعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي وَالْلِنْكَارِ عَلَى الْحَاذِقِ الْمُتَأَهِّلِ لِفَهُمِ الْمَعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي الْفَهُمِ الْمُعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي الْفَهُمِ الْفَهُمِ الْمُعْنَى إِذَا قَصَّرَ فِي الْفَهُمِ الْفَهُمِ الْمُعْنَى الْمَا اللهُ الل

'' چھٹا (فائدہ) تھم شرعی کی مخالفت پر غصے کا جواز اور ذبین فطین معاملہ فہم شخص کے [بات ] سمجھنے میں کوتا ہی پر تنقید۔''

له فتح الباري ۷۱۱۱. كم المرجع السابق ۷۱۱۱.

### ۲۔ اجازت طلب کرتے وقت جواب میں کوتاہی پرخفگی:

امام بخاری اورامام سلم رحمبما الله تعالی نے حضرت جابر نٹائنۂ سے روایت نقل کی ہے کہوہ بیان کرتے ہیں:

" أَتَيُتُ النَّبِيَّ ظَالَهُ فَي دَيُنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَفَعُتُ الْبَابَ، فَقَالَ: " مَنُ ذَا؟".

فَقُلُتُ: "أَنَا ".

فَقَالَ: " أَنَّا أَنَّا ". كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. كَ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاو دَ الطِّيَالِسِيّ: "كَرِهَ ذَلِكَ " بِالْجَزُمِ. "لهُ " مُن مِ اللَّهَوَمُ فَلَم ال " میں اپنے والد کے ذمه ایک قرض کے سلسلے میں نبی طِشْنَوَالِم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ طِشْنَوَالِم نے دریافت فرمایا: " کون ہے؟" تو میں نے عرض کیا: " میں ۔"

[ال پر] آنخضرت مُنْفِيَّةً نے فرمایا: '' میں میں'' گویا کہ آپ نے اس [جواب]کونا پندفرمایا۔''

اورامام ابوداود الطبيالى رحمه الله تعالى كى روايت ميس ب:

راوی نے بلاتر دویہ بات بیان کی مکہ: ''آپ منظی آیا نے اس [جواب] کو ناپسند فرمایا۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منتظامین نے حضرت جابر دنالٹیؤ کے جواب '' میں'' کو پسندنہ فرمایا اور اپنے ارشاد [ میں میں ] کے ساتھ اپنی خفگی کا اظہار فرمایا۔

ل متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الاستثنان ، باب: إذا قال: " من ذا؟ " فَقال: " أنا "، رقم المحديث ، ٦٢٥ ، ٢٥/١١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب كراهة قول المستأذن " أنا "، الحديث ، ٦٩٧ ، ٦٠ ، ٦٩٧ ، ٦٠ ، ١٠ الفاظ صديث مجمح البخاري كم بيل اذا قبل: " من هذا؟ " ، رقم الحديث ٣٨ (٥٥٠ ٢) ، ٦٩٧ ، ٦ ، ١٩٧ ، ١ الفاظ صديث مجمح البخاري كم بيل منقول از: فتح المباري ٢٥/١١ .

حضرت جابر و النيئة كے جواب كو آنخضرت مطفظ أني كے ناپسند كرنے كا سبب بيان كرتے ہوئے علامہ خطائی رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں:

" قَولُهُ [أَنَا] لَا يَتَضَمَّنُ الْحَوَابَ ، وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ بِمَا اسْتَعُمَلَهُ ، وَكَانَ حَقُّ الْحَوَابِ أَنُ يَقُولَ: "أَنَا جَابِر " لِيَقَعَ الْمَسْأَلَةُ عَنهُ. " لَا سُمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنهُ. " لَا سُمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنهُ. " لَا اللهُ عَلَيْهُ الْوَاسُمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنهُ. " لَا اللهُ عَلَيْهُ الْوَاسُمِ الَّذِي وَقَعَتِ الْمَسْأَلَةُ عَنهُ. " لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

''ان كے قول [ميں] ميں جواب نہيں اور نه ہى وہ مقصود كو واضح كرتا ہے۔ جواب كا حق بير تھا كہ وہ كہتے: '' ميں جابر ہوں۔'' تا كہ جس [يعني دستك دينے والے] كے بارے ميں پوچھا گيا اس كے نام سے آگاہى ہوجائے۔''

اور چونکہ نبی کریم طشیع آیا کم کو حضرت جابر رہائٹیؤ سے الیمی کوتا ہی کی تو قع نہ تھی ،اس لیے آپ نے ان کی بات پر نا بہندیدگی کا ظہار فر مایا۔والله تعالیٰ اعلم بالصواب.

سا\_ا بے اور آئخضرت طلفہ قائم کے وصال میں کوایک جبیبا سمجھنے بربرہی:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہربرہ زبائی کے سے روایت نقل کی ہے کہ

انہوں نے بیان کیا کہ:

" نَهَى رَسُولُ اللهِ ظَلَيْهَا عَنِ الْوِصَالِ ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ: "فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! تُوَاصِلُ ". الْمُسُلِمِينَ: "فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ! تُوَاصِلُ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِينَا : "أَيَّكُمُ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطُعِمُنِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِينَا : "أَيَّكُمُ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينَ ".

ل منقول از فتح الباري ١١١ ٥٣ ؛ ثير ملاحظه بو: شرح النووي ١١٤ ١٣٥.

سلے وصال سے مراوروزوں کی راتوں میں ان سب چیزوں سے تصدادورر منا، جن سے روزوں کے دنوں میں روزون میں روزوختم ہوجاتا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: فتح الباری ٤١٢،٢).

فَلَمَّا أَبُوا أَنُ يَنْتَهُوا عَنِ الوصالِ ، وَاصَلَ بِهِمُ يَوُمًا ثُمَّ يَوُمًا ، ثُمَّ رَأَوُا الهِلاَلَ، فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدُتُكُمُ ".

كَالُمُنَكِّلِ بِهِمُ حِيْنَ أَبُوا. ٤٠

'' رسول الله ططني الله الله عنه وصال مع منع فرمایا، تو بعض مسلمانوں نے عرض کیا: '' یارسول الله ططنی آیم !' آپ تو وصال فرماتے ہیں۔''

آپ ملتے ﷺ نے فرمایا:''تم میں ہے کون مجھ جیسا ہے؟ میں تو رات بسر کرتا ہوں اور میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔''

جب صحابہ وصال کرنے سے نہ رکے ، تو آنخضرت طفظ آیا نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا ، پھر لوگوں نے عید کا ساتھ ایک دن وصال کیا ، پھر دوسرے دن وصال کیا ، پھر لوگوں نے عید کا چاند د کھے لیا ، تو آنخضرت طفی آیا نے فرمایا: ''اگر لیٹ ہوتا [یعن چاندنظرنہ آتا ] تو میں تہارے لیے اور زیادہ آیعن وصال کرتا۔''

جب وہ [وصال ترک کرنے پر] راضی نہ ہوئے تھے، تو آپ طشے می آنے ا [بیربات] سرزنش کی غرض سے فر مائی۔

اس حدیث شریف کے مطابق آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ عضرات صحابہ پر ناراض ہوئے، جنہوں نے وصال کے سلسلہ میں آپ طفی آپ طفی آپ اور اپنے درمیان فرق کا اور اک نہ کیا۔ آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ طبی درج زیل دوبا توں سے ہوتا ہے:

ا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ''تم میں سے کون میری طرح ہے۔'' حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں :

"وَهَذَا إِسُتِفُهَامٌ يُفِيدُ التَّوبِيخَ المُشُعِرَ بِالْإِسْتِبُعَادِ." 4

لے صحیح البخاري ، کتاب الحدود ، رقم الحدیث ۱۹۸۱ ، ۱۱۲ ، ۱۷۲ . کے فتح الباري ۲۰۳۱ .

'' بیاستفهام سرزنش پردلالت کنال ہے۔''

۲- نبی کریم طشی آیا نے ان کے ساتھ دودن تک وصال فرمایا، پھر جب انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا، تو آپ طشی آیا نے نے فرمایا: '' اگریہ لیٹ ہوتا تو میں تمہارے لیے مزید [وصال] کرتا''علامہ عینی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں:

" أَيُ فِي الُوصَالِ إِلَى أَنُ تَعُجِزُوا عَنُهُ ، فَتَسُأَلُوا التَّخُفِيُفَ عَنُهُ بِالتَّرُكِ. "4

"لین وصال کے بارے میں یہاں تک تم اس کے کرنے سے عاجز ہوجاتے اور تم اس کور کے کرنے سے عاجز ہوجاتے اور تم اس کورک کر کے تخفیف کا سوال کرتے۔"

حضرت انس خالفیٰ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" وَاصَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ آخِرَ الشَّهُرِ ، وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَفَالَ: " لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالاً يَدَعُ النَّبَهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ ".ك

" نبی طفی آیا نے مہینے کے آخر میں وصال فرمایا اور کچھ لوگوں نے بھی وصال کیا، تو نبی طفی آیا: " اگر ماہ وصال کیا، تو نبی طفی آیا کو خبر پہنی ہو آپ طفی آیا نے فرمایا: " اگر ماہ میرے لیے طویل ہوجاتا ، تو میں اس حد تک وصال کرتا کہ زیادہ تکلف کرنے والے تکلف کوچھوڑ جاتے۔"

امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے مذکورہ بالاحضرت ابو ہریرہ ڈالٹنئ والی حدیث کواپئی [کتاب سجے ابنخاری] میں متعدد مقامات پر روایت کیا ہے اوران میں سے تین مقامات پر درج ذیل تراجم تحریر کیے ہیں:

ل عمدة القارئ ١١١٥٠.

٢٢٥ - ٢٢٤ ، ١٣ ، ٧٢٤ التمني ، ما يجوز من اللو ، رقم الحديث ٧٢٤ ، ١٣ ، ٧٢٤ - ٢٢٥ .

(\$ (roo) \$ > (\$ (P=25 Me/16) \$>

(ا) [بَابُ التَّنُكِيُّلِ لِمَنُ أَكْثَرَ الُوِصَالَ]. اللهِ [زياده وصال كرنے والے كوئزادينے كے متعلق باب] (ب) [بَابٌ كَمِ التَّعُزِيْزُ وَالْأَدَبُ؟]. اللهِ على التَّعُزِيْزُ وَالْأَدَبُ؟]. اللهِ على اللهِ ال

[اس بارے میں باب كه بطور تعزيروتا ويب دى جانے والى مزاكتى مو؟] (ج)[بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّيْنِ وَالْبِدَعِ]. "

تشدد، جھگڑے، دین میں غلواور بدعتوں کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق باب]

عافظ ابن تجرر حمد الله تعالى نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریم کیا ہے:
"یُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوازُ التَّعُزِیُرِ بِالتَّجُویُعِ وَنَحُوهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعُنُویَّة."
"اس سے بھوک وغیرہ اُمور معنویہ کے ساتھ سزادینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔"
خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نبی کریم ملتے ہے نہیں وفطین شخص کے ایسی بات نہ بھے پرخفا
ہوتے ،جس کا سجھنا اس جیسے فہم وعقل والے لوگوں کے لیے آسان ہوتا تھا۔"

\*\*\*

ل صحيح البخاري، كتاب الصيام ، ٢٠٥١٤.

T المرجع السابق، كتاب الحدود ، ١٢ / ١٧٥ - ١٧٦.

المرجع السابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ١٣ / ٢٧٥.

(39)

## فقيرطلبهكوايني ذات إطهراورابل برتزجيح

ہمارے نبی کریم منظیم آنے اللہ اسپے فقیر شاگر دوں کوخود اپنے نفس پاک اور اپنے اہل و عیال پرتر جے ویتے تھے۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس سلسلے میں دو واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

### ا ـ ابل صفه كواييخ اور ابل خاند ي يبلي دود صيلانا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ ذالی ہے روایت نقل کی ہے مکہ انہوں نے بیان فرمایا:

ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ ﴿ فَاللَّهُ ۚ فَسَالَاتُهُ عَنُ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللهِ ، مَا سَأَلُتُهُ إِلَّا إِللهِ ، مَا سَأَلُتُهُ إِلاَّ لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمُ يَفُعَلُ.

ثُمَّ مَرَّ بِيُ أَبُو الْقَاسِمِ شَلْكَا أَهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِيُ ، وَعَرَفَ مَا فِيُ نَفُسِيُ ، وَمَا فِي وَجُهِي ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا هِرِّ!". فَلُتُ: " لَلَّهِ إَنَّ اللَّهِ! ". قَالَ: " الْحَقُ ". قُلُتُ: " لَلَّهِ! ". قَالَ: " الْحَقُ ".

وَمَضَى ، فَاتَّبُعُتُهُ ، فَدَخَلَ ، فَاسُتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِيُ ، فَدَخَلَ ،

فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ: "مِن أَيُنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ ". قَالُوُا: "أَهُدَاهُ لَكَ فُلَانً \_ أَو فُلاَنَةٌ \_".

قَالَ: "أَبَا هِرّ! ".

قُلُتُ: " لَبَّيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ".

قَالَ: " اِلْحَقُ إِلَى أَهُلِ الصُّفَّةِ فَادُعُهُمُ لِي ".

قَالَ: " وَأَهُلُ الصَّفَّةِ أَضُيَافُ الْإِسُلامِ ، لاَ يَأُوُونَ عَلَى أَهُلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدِ ، إِذَا التَّتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيُهِمُ ، وَلَمُ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدِ ، إِذَا أَتَّتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيُهِمُ ، وَأَصَابَ يَتَنَاوَلُ مِنُهَا ، وَأَهُا أَتُتُهُ هَدِيَّةٌ أَرُسَلَ إِلَيُهِمُ ، وَأَصَابَ مِنُهَا ، وَأَشَاءَ نِي ذَلِكَ ، فَقُلُتُ: " وَمَا هَذَا اللَّبَنُ مِنُهَا ، وَأَنْ أَصِيب مِنُ هَذَا اللَّبَنِ شَرُبَةً فِي أَهُلِ الصَّفَّةِ ؟ كُنتُ أَحَقَ أَن أُصِيب مِن هَذَا اللَّبَنِ شَرُبةً أَيْ أَهُلِ الصَّفَقَةِ ؟ كُنتُ أَحَقَ أَن أُصِيب مِن هَذَا اللَّبَنِ شَرُبةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاؤُوا أَمْرَنِي. فَكُنتُ أَنَا أَعُطِيهِمُ ، وَمَا عَسَى أَن يَبُلُغَنِي مِن هَذَا اللَّبَنِ؟ ".

قَالَ: " خُدلُ فَأَعُطِهِمُ ".

فَأَخَذُتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلُتُ أَعُطِيهِ الرَّجُلَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوَي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأَعُطِيهِ الرَّجُلَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشُرَبُ حَتَّى يَرُوي ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ الْقَدُمُ النَّهِي ظَلَيْنَ اللَّهِي ظَلَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْ

كُلُّهُمُ ، فَاحَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبسَّمَ ، فَقَالَ: " أَبَا هِرِّ! ".

قُلُتُ: " لَبَّيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ".

قَالَ: " بَقِينتُ أَنَّا وَأَنَّتَ ".

قُلُتُ: "صَدَقُتَ يَا رَسُولَ اللهِ! ".

قَالَ: " أُقُّعُدُ فَاشُرَبُ ". فَقَعَدُتُ ، فَشَرِبُتُ.

فَقَالَ: "اشُرَبُ ". فَشَرِبُتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: "اشُرَبُ "، خَتَّى قُلَتُ: "اشُرَبُ "، خَتَّى قُلُتُ: "لا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَجِدُ لَهُ مَسُلَكًا". قَالَ: "فَأَعُطينتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ الله وَسَمَّى ، وَشَربَ الْفَضُلَةَ ". الله وَسَمَّى ، وَشَربَ الْفَضُلَةَ ". الله عَلَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ الله وَسَمَّى ،

''اللہ تعالیٰ کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں! میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے بیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور میں [ بھی ] بھوک کے مارے پیٹ پر پیشر باندھا کرتا تھا۔ بے شک میں ایک دن اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ لوگ [ نبی کریم طبطے آئے اور بعض صحابہ ] نکلتے ہے۔ ابوبکر وخالفتہ گزرے ، تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آ بیت کے بارے میں ان سے پوچھا۔ میرے دریافت کرنے کا مقصد صرف بیتھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھلادیں، [ کیکن ] وہ ایسا کے بغیر گزرگئے۔

پھرمیرے پاس سے عمر ذائشۂ گزرے، تو میں نے کتاب اللہ کی ایک آئیت کے متعلق ان سے استفسار کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ وہ بیٹ بھرکر کھلا دیں، [لیکن] وہ بھی ایسا کیے بغیر گزرگئے۔

ل صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي عليه وأصحابه ، وتخليهم عن الدنيا ، رقم الحديث ٦٤٥٢ ، ١١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢.

پھرمیرے پاس سے ابوالقاسم طفی آئی گزرے۔ وہ مجھے دیکھ کرمسکرائے، میرے دل کی بات کو بھانپ گئے اور میرے چہرے کو تاڑ گئے۔ پھر آپ طفی آئی نے فرمایا: ''اے ابوہر!''

مين في عرض كيا: "لبيك رسول الله طفي مليا أ" البيك رسول الله طفي مليا أ"

آپ طفی می نے فرمایا: ''آ جاؤ۔''

آپ طنط اَلَيْ اَلَيْ اَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انہوں نے عرض کیا:'' فلال مردیا فلال عورت نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔'' آپ طلطے قلیم نے فر مایا:'' ابو ہر!''

آپ طشیکایی نے فرمایا:'' اہل صفہ کے پاس جاؤاورانہیں میرے پاس بلا لاؤ۔''

انہوں[ابوہریرہ رضائیہ ]نے بیان کیا: 'اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کا اہل تھا، نہ مال ، اور نہ ہی کوئی اور۔ جب آپ مطنظ آئی کے پاس صدقہ آتا ، تو اسے ان کی طرف بھیج ویتے اور خوداس میں سے پھیجھی نہر کھتے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا ، تو بھی انہیں بلوالیتے ، خود پھھاس سے لئے اور انہیں اس میں شریک کرتے۔
لیتے اور انہیں اس میں شریک کرتے۔

یہ بات [ بعنی آپ مشکور نی کا ان کو بلانے کا تھم ] مجھے نا گوار گزری تو میں نے [ اپنے دل میں ] کہا: ''میدود دھ ہے ہی کتنا کہ اہل صفہ میں تقسیم ہو؟ میں تواس کا زیادہ حق دارتھا کہ اس کو پی کرقوت حاصل کرتا۔[اب] جب وہ آئیں گے ،تو میں انتمیل تھم میں انہیں انہیں دوں گا ،تو میں انتمیل تھم میں انہیں دوں گا ،تو میر بے لیے اس دودھ سے کیا بچ گا ؟ لیکن اللہ تعالی اوراس کے رسول ملئے قیلے کی اطاعت سے مفرنہیں تھا۔"

لہذا میں ان کے پاس آیا اور انہیں [آنخضرت طفی آئے کی ] دعوت پہنچائی۔ وہ آئے اور [داخل ہونے کی ] اجازت طلب کی۔ انہیں اجازت دی گئی اوروہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں برآ کر بیٹھ گئے۔

آپ منظ آیا ناد ایوبر!" میں نے عرض کیا: "لبیک یارسول اللہ منظ منظ آیا"

آپ طنط کین نے فر مایا: ''لواور انہیں دو۔''

میں نے پیالہ تھا ما اور ایک ایک آدمی کودینا شروع کیا، وہ پنیا جاتا، یہاں تک کہ سیر ہوجاتا، پھر وہ پیالہ مجھے واپس کردیتا، پھر میں ایک دوسر ہے خص کو دیتا، وہ پی کراور سیر ہوکر پیالہ مجھے واپس کردیتا، [اس طرح] وہ [یعن تیسرا شخص] پی کراور سیر ہوکر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، یہاں تک کہ میں نبی طفیقی شاخ تک پہنچا اور تب سارے لوگ سیر ہوکر پی چکے تھے۔ آپ طفیقی آنے نیالے کو تھا ما اور اپنے ہاتھ میں رکھ کرمیری طرف دیکھا، اور مسکر اکر فرمایا: "اباھ!" میں نے عرض کیا: "لبک یارسول اللہ طفیقی آنے!"

آپ طلط آنے فرمایا: ''میں اور تم باتی رہ گئے ہیں۔'' میں نے عرض کیا: ''یارسول اللہ طلط آنے آپ نے کچ فرمایا۔'' آپ طلط آنے آنے ارشاد فرمایا: ''بیٹھواور پیئو۔'' میں بیٹھ گیا اور پیا۔ آپ طلط آئے آنے فرمایا: '' پیئو۔'' تو ہیں نے پیا اور آئخضرت طلط آئے آنے برابر فرماتے رہے کہ:''[اور] ہیو۔'' آخر مجھے کہنا پڑا:''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے!اب اس کے لیے بالکل گنجائش نہیں۔'' آنخضرت طفی آئے نے فرمایا:''مجھے دے دو۔''

میں نے پیالہ آپ ملطے آپائے کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ ملطے آپائے نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ،بسم اللہ پڑھی اور باقی ماندہ ( دودھ) پی لیا۔'' ضہر سریت میں نامیان کی ، بسم اللہ بڑھی اور باقی ماندہ ( دودھ) پی لیا۔''

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آپ طفی آپ طفی کے نقیر طلبہ کواپنے نفس اور اہل پر مقدم فرمایا۔ دودھ پہلے اہل صفہ کو پلایا، پھر بچا ہوا خود پیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِيهِ كَرَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَا وَإِيْنَارُهُ عَلَى نَفُسِهِ وَأَهُلِهِ وَخَادِمِهِ." لَهُ وَفِيهِ كَرَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى نَفُسِهِ وَأَهُلِهِ وَخَادِمِهِ." لَهُ "وَاس مِين نِي طَلِيَهَ اللَّهِ كَا عَالَ الرَّالُ الرَّخَادِم بِي الْقَرَاءُ كُو ]

ترجي دينا ہے۔''
ترجی دینا ہے۔''

#### حدیث شریف می<u>ں دیگرفوا کد:</u>

حدیث شریف میں دیگر متعدد فوائد میں سے پانچ درج ذیل ہیں:

﴿﴾ آنخضرت مِشْئِطَةً كالبِيخ شاگردي خنده رونی اور بشاشت سے گفتگوفر مانا۔طلبہ اورخصوصاً غریب اور پردیسی طلبہ پراس کاعظیم اثر چندال مختاج بیان نہیں۔

المنطقة المنطقة الماسيخ شاكردكي حالت وكيفيت برتوجه فرمانا -

کے ایک ہی قصہ میں شاگرد کو چار مرتبہ اس کی کنیت سے مخاطب کرنا۔ معلّم کی زبان سے ایک ہی دفعہ کنیت کے ساتھ خطاب شاگرد کے لیے پچھ کم خوشی کا سبب نہیں

لے فتح الباري ۱۱/ ۲۸۹.

ہوتا۔ پھر جب بیہ خطاب چار ہار ہواور مخلوق کے محبوب ترین اور عظیم ترین معلم منظم کی خطاب کے اور ہار ہواور مخلوق کے محبوب ترین اور عظیم ترین معلم منظم کی طرف سے ہو، تو پھر شاگر دکوخوش کس قدر ہوگی ؟ ک مید اللاق لین والآخرین منظم کی بے مثال تو اضع کہ اپنے فقیر طلبہ کا جھوٹا دورھ پہا۔ کا

### ۲\_فقیرطلبه کوبیٹی اور داما د ظائفتا پرترجیح دینا:

المام احمد رحمه الله تعالى في حضرت على في النين سروايت قل كى به كه:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَا اللهِ اللهِ فَيَا اللهِ اللهُ الله

فَقَالَتُ: " وَأَنَا وَاللَّهِ! قَدُ طَحَنْتُ حَتَّى مَحَلَتُ يَدَايَ ". فَأَتَتِ النَّبِيَّ شِلْكِيًّ، فَقَالَ: "مَا جَاءَبِكِ أَيُ بُنَيَّةُ؟ ".

قَالَتُ: "جِئُتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيُكَ".

وَاسْتَحْيَتُ أَنُ تَسُأَلَهُ ، وَرَجَعَتُ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَتِ؟ " قَالَتُ: "إِسْتَحْيَيْتُ أَنُ أَسُأَلَهُ".

فَأَتَيُنَاهُ جَمِيْعًا. فَقَالَ عَلِيٌّ وَاللَّهِ! وَاللَّهِ! وَاللَّهِ! وَاللَّهِ! وَاللَّهِ! لَقَدُ سَنَوُتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدُريُ ".

اں بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸۔۱۳۰ پر ملاحظہ فرمائے۔ کے اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۳\_۳۲۵ پر ملاحظہ فرمائے۔ وَقَالَتُ فَاطِمَةُ ﴿ فَاللَّهُا: " قَدُ طَحَنُتُ حَتَّى مَجَلَتُ يَدَايَ ، وَقَدُ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبِّي وَسَعَةٍ ، فَأَخُدِمُنَا ".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " وَاللَّهِ! لَا أَعُطِيُكُمَا وَأَدَّعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَطُوَى بُطُونُهُمُ ، لاَ أَجِدُ مَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمُ ، وَلٰكِنِّي أَبِيعُهُمُ ،

وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمُ أَثُمَانَهُمُ ".

فَرَجَعًا ، فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ شَلِيُّكُمَّا، وَقَدُ دَحَلًا فِي قَطِيُفَتِهِمَا ، إِذَا غَطَّتُ رُؤُوسَهُمَا تَكَشَّفَتُ أَقُدَامُهُمَا ، وَإِذَا غَطَّيَا أَقُدَامَهُمَا تَكَشَّفَتُ رَؤُو سُهُمَا ، فَتَارَا ، فَقَالَ: "مَكَانَكُمَا".

نُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخبِرُ كُمَا بِخَيْرِ مِمَّا سَأَلُتُمَانِي؟ ". قَالاً: " بَلَّى ". فَقَالَ: "كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جبريلُ عَلَيْكُ ".

فَقَالَ: " تُسَبّحان فِي دُبُر كُلّ صَلاّةٍ عَشُراً ، وَتَحُمَدَان عَشُراً، وَتُكَبِّرَان عَشُراً ، وَإِذَا أُوَيُتُمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَّ تَلَاثِيُنَ ، وَاحْمَدَا تَلَاثًا وَّ تَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَا أَرُبَعاً وَّ تَلَاثِينَ ". قَالَ: " فَوَاللَّهِ! مَا تَرَكُتُهُنَّ مُنُذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ظَالَيْكَا ". قَالَ: " فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكُوَّاءِ: " وَ لاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ ".

فَقَالَ: " فَاتَلَكُمُ اللَّهُ! يَا أَهُلَ الْعَرَاقِ! نَعَمُ، وَلَا لَيُلَةَ صِفِّينَ ". 4 ان کے ساتھ ایک رضائی ،ایک تھجور کے درخت کی حیمال سے بھرا چڑے کا تكيه، چكى كے دويات ،ايك مشكيز ه اور دو مظے بھيج -

ل المسند، رقم الحديث ٨٣٨، ١٤٩/٢ - ١٥٠. في المرش اكرن ال عديث كو [ مح ] قرار ديا ب\_ ( الملاحظة مو: هامش المسند ١٤٩/٢)

انہوں نے کہا:'' اللہ تعالیٰ کی شم! چکی پینے کی بنا پر میرے دونوں ہاتھوں میں جھالے نمودار ہوگئے ہیں۔''

پس وہ نبی طنط اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، تو آپ طنط اللہ نے فرمایا: "اے میری جھوٹی سی بیٹی! کیسے آنا ہوا؟"

انہوں نے عرض کیا:''سلام کہنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔'' [خادم] طلب کرنے سے شر ما گئیں اور واپس تشریف لے گئیں، تو انہوں [علی مِنْائِنُهُ] نے کہا:''کیا کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا: ''میں آپ طفی ایکے سے مائلتے ہوئے شرما گئے۔''
تو ہم دونوں اکٹھے آپ طفی ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔علی ہنائیؤ نے
عرض کیا: '' یا رسول اللہ طفی ایک ایک کھینچ کھینچ کرمیرے سینے میں تکلیف
ہوگئ ہے۔''

فاطمه و فالله نظافیا نے عرض کیا: '' چکی پینے پینے میرے دونوں ہاتھوں میں آ بلے پڑگئے ہیں۔[اب] اللہ تعالیٰ نے آپ کوغلام اور وسعت عطا فر مائی ہے، ہمیں خادم عطا فر مائی۔''

تو[ بین کر] رسول الله طفی آیا نے فر مایا: '' الله تعالی کی قسم! ایسا تو نہیں ہوسکتا کہ میں تہمیں دے دوں اور اہل صفه [ بھوک کی وجہ ہے] اپنے پیٹوں کو لیسٹیتے رہیں اور میں اپنے پاس ان پرخرج کرنے کے لیے پچھ نہ پاؤں۔

میں توانہیں (غلاموں کو) فروخت کروں گااور حاصل شدہ مال کواہل صفہ پر خرچ کروں گا۔''

یہ من کروہ دونوں واپس آ گئے۔ پھر نبی طینے آئے ان کے ہاں تشریف لائے اوراس وقت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو چکے تھے۔ [اوروہ ان کے لیے اس قدرنا کافی تھی کہ ] اگروہ سروں کوڈھانیتے ، تو ان کے قدم باہر رہ جاتے اور اگر قدموں کو ڈھانیتے ، تو سر باہر رہ جاتے ۔ ان دونوں نے واستقبال کی خاطر ] اٹھنے کا ارادہ کیا ، تو آپ میلئے آئے آئے فرمایا: ''تم دونوں این اپنی جگہ یر ہی رہو۔''

پھر آپ طشے علی نے فرمایا: ''کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزے اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟''

انہوں نے عرض کیا:''کیوں نہیں۔''

آپ طفی این نے فرمایا: '' یہ ایسے کلمات ہیں کہ مجھے جریل عَلیْلاً نے سکھلائے ہیں۔''

انہوں [علی وَاللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ طِلْمَ اللّٰهِ طِلْمَ اللّٰهِ طِلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ

اورنه بی صفین کی رات \_''

اس صدیت شریف میں ہم ویکھتے ہیں کہ آنخضرت طلطے آئے اپی عزیزترین بیٹی فاطمۃ الزہرااوران کے شوہرمحترم اپنے چپازاد بھائی سیدناعلی والٹھ پراپ نقیرشا گردوں کوتر جے دی۔ان کی شدید حاجت کے باوجودانہیں خادم نہ دیا، بلکہ اس کوفروخت کرکے اس کی رقم غریب طلبہ یرخرج کرنے کے ارادے کا اظہار فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی حدیث کواپی کتاب میں روایت کیا ہے اوراس کاعنوان بایں الفاظ تحریر کیا ہے:

[بَابُ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النِّحُمُسَ لِنَوائِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّ النِّحُمُسَ لِنَوائِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّ النِّبِيِ عَلَيْكَ أَمُلَ الصَّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِيُنِ ، وَإِيُثَارِ النَّبِيِ عَلَيْكَ أَمُلَ الصَّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ حِيْنَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَلَيْكًا، وَشَكَتُ إِلَيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحَى أَنُ عِيْنَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَلَيْكًا، وَشَكَتُ إِلَيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحَى أَنُ يُخدِمَهَا مِنَ السَّبِي ، فَو كَلَهَا إِلَى اللهِ]. لم

[اس بات کی دلیل کے بارے میں باب کفیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ملے اللہ کی ضرور یات اور مساکین کے لیے ہے اور جب فاطمہ واللہ کا تا گوند ہے اور جب فاطمہ واللہ کا ذکر کرکے قید یوں میں سے فادم طلب کیا، تو آپ ملے آئے نے اہل صفہ اور بیواؤں کو [ان پر] ترجیح دی اور ان کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکرویا۔]

## حدیث شریف میں دیگر فوائد:

اس صدیت شریف میں موجود دیگر متعدد فوائد میں سے پانچ درج ذیل ہیں: ﴿ اَلَّٰ مَعْمَدِ مِنْ اَلِي مِنْ اَلِي مِنْ فاطمہ رَبِّ اَلَٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اِللَّٰ اللَّٰ اللَّ

لے صحیح البخاری ، کتاب فرض النحمس ، ۲۱۵۱۲. کے اس بارے میں تفصیل کتاب حذا کے صفحات ۲۰ ۱۱ پرملاحظہ ہو۔

## 

﴿ رات کے وقت تعلیم دینا کہ آنخضرت مِشْ کَیْلَا نے رات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لا کرتعلیم دی۔ ا

﴿ آنخضرت مِشْنَاقِیْنِ کی تواضع که آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء اور حضرت علی بڑا ہُنا کی والے ہا کہ کا میں میں میں کوایئے استقبال کی غرض ہے بستر ہے اٹھنے سے روک دیا۔ میں

﴿ دورانِ تعلیم اسلوب استفهام استعال فرمانا که آب منظی کی آنے نیل از تعلیم فرمایا: "کیا میں تمہاری مطلوبہ چیز سے بہتر بات تمہیں نہ بتلا وَں؟" طلبہ کو کلی طور پر متوجہ کرنے میں اس اسلوب کی تا ثیر چنداں مختاج بیان نہیں ۔ ت

مطلوبہ چیز کانعم البدل دینا کہ آنخضرت ملے آتے جب دونوں کو خادم دینے مطلوبہ چیز کانعم البدل دینا کہ آنخضرت ملے آتے جب دونوں کو خادم دینے میں سے انکار فرمادیا ، تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر ورد بتلایا ۔ تعلیم وتربیت میں مطلوبہ چیز کے بدل عطا کرنے کی اہمیت اہل فکر ونظر سے مخفی نہیں ۔



که ای بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۵۸-۵۸ پر ملاحظہ ہو۔ کے اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۳۳۵-۳۲۵ پر ملاحظہ ہو۔ سکته اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۲۲۱-۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔

#### (40)

# طلبه كي صلاحيتوں كاادراك

نی کریم مطنع کے انہیں علم علم وتر بیت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم علم وہم کے اعتبار سے ایک درجہ علم کی دنیا میں قیادت وسیادت عطافر مائی کین وہ سب علم وہم کے اعتبار سے ایک درجہ پر فائز نہ تھے اور نہ ہی علم وعمل کے متعدد گوشوں میں ان کا رسوخ اور کمال ایک جیسا تھا۔ آئے خضرت مطابق این صحابہ کی صلاحیتوں اور ان کے باہمی فرق مراتب سے خوب آگاہ تھے اور ان میں سے ہرایک کے ساتھ اس کی حیثیت اور مرتبہ کے مطابق معاملہ فرماتے ۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں متعدد شواہد موجود ہیں ، جن میں سے چار تو فیق فرماتے ۔ سیرت طیبہ میں اس سلسلے میں متعدد شواہد موجود ہیں ، جن میں سے چار تو فیق اللہ سے ذیل میں پیش کے جارہے ہیں :

## ا ـ سات صحابه کے امتیازی اوصاف کابیان:

حضرات ائمہ احمد، تر فدی ، ابن ماجہ، ابن حبان اور بیبی حمیم اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹھ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل المسند ١٨٤/٣ (ط: المكتب الإسلامي) ؛ وجامع الترمذي (المطبوع مع تحفة الاحوذي) ، أبواب المنقب، منقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح ﷺ، ⇔⇔⇔ "میری امت میں سے میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ابوبکر ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں سب سے زیادہ کھوں عمر ہے، ان میں سے سب سے زیادہ کچی حیا والاعثان بن عفان ہے، ان میں طلال وحرام کوسب سے زیادہ جانے والا معاذ بن جبل ہے، ان میں سے فرائض کوسب سے زیادہ جانے والا زید بن ثابت جبال ہے، ان میں سے فرائض کوسب سے زیادہ جانے والا زید بن ثابت ہے، ان میں سے قرائت قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابی بن کعب ہے۔ ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابوعبیدہ بن الجراح شخصی ہے۔ "

اس حدیث شریف میں آنخضرت مشکھ آئے آئے اپنے سات حضرات صحابہ میں سے ہرا یک کا وہ نمایاں وصف بیان فر مایا ،جس کے اعتبار سے وہ باقی ساتھیوں میں نمایاں اور ممتاز ہوئے ، ریکن تناقبین ۔

امام ابن حبان رحمه الله تعالى في اس مديث شريف پردرج ذيل عنوان تحريركيا: [ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَ اللهِ كَانَ أَعُلَمَ الصَّحَابَةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ]. 4

اله الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره ﴿ عَنْ مَنَاقَبِ الصحابة ، ٢٣٨/١٦.

#### 

[اس بات كابيان كه معاذ بن جبل فالثين طلال وحرام كاعلم تمام صحابه وكالنتيم \_\_زياده ركھتے تھے۔]

اورامام بيهي رحمه الله تعالى نے بايس الفاظ عنوان قائم كيا ہے:

[بَابُ تَرُجِيُحِ قُولِ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ وَ الْكَالِيَّةُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمُ أَجُمَعِينَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]. لله رَضِي اللَّهُ عَنَهُمُ أَجُمَعِينَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ]. لله وَمَام صحابه [كاقوال] براهم فرائض مِن زيد بن ثابت رَبِي عَنْ كَوْل كوتمام صحابه [كاقوال] برترج محمتعلق باب-]

# ۲ تعلیم قرآن میں جارصحابہ کی امتیازی حیثیت کا بیان:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص و الله است روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلَيْكَ قَالَ: " اِستَقُرِؤُوا الْقُرُآنَ مِنُ أَرْبَعَةٍ بَمِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَولَى أَيِي حُذَيْفَةَ ، وَأَبِي بُنِ كَعُبٍ ، وَمُعَاذِ بن جَبَل فَظَالِمٌ. "عُهُ

" يقيناً رسول الله مُضْعَالِم في فرمايا: " جار [اشخاص] سے قرآن پڑھو: عبداللہ بن مسعود، ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، الی بن کعب اور معاذ بن جبل مشانلیم ہے۔"

اس مدیث شریف میں آنخضرت مشکھائے نے تعلیم قرآن کریم کے لیے جار صحابہ کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس بارے میں ان حضرات کی تخصیص کا

ل السنن الكبرى ، كتاب الفرائض ، ٦ ، ٣٤٥.

ع صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبدالله بن مسعود ﴿ اللَّهُ ، رقم الحديث . ٢٠٢٠ . ٢٠٢٠ .

(多(rzi)多)

سبب بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَتَخْصِيُصُ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِأَخْدِ الْقُرْآنَ عَنَهُمُ إِمَّا لِأَنَّهُمُ كَانُوا أَكْثَرَ ضَبُطًا لَهُ ، وَأَتَقَنَ لِأَدَائِهِ ، أُولِاً نَّهُمُ تَفَرَّغُوا لِآخَدِهِ عَنُهُ مُشَافَهَةً ، وَتَصَدُّوا لِأَدَائِهِ مِن بَعُدِهِ ، فَلِذَٰلِكَ نَدَبَ إِلَى الْأَخُذِ عَنُهُ مُشَافَهَةً ، وَتَصَدُّوا لِأَدَائِهِ مِن بَعُدِهِ ، فَلِذَٰلِكَ نَدَبَ إِلَى الْأَخُذِ عَنُهُمُ ، لَا أَنَهُ لَمُ يَجُمَعُهُ غَيْرُهُمُ . " لَا عَنُهُمُ ، لَا أَنَهُ لَمُ يَجُمَعُهُ غَيْرُهُمُ . " لَا اللَّهُ اللّ

"ان چارحفرات سے قرآن کریم سکھنے کاخصوصیت سے ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ یا تو وہ دیگر صحابہ سے زیادہ ضبط قرآن والے اور زیادہ عمدہ ادائیگی والے تھے، یااس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آنخضرت مشتقر آن کی والے تھے، یااس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آنخضرت مشتقر آن کریم سکھنے اور اس کے بعد اس کی تعلیم دینے کی فاطر فارغ کررکھا تھا۔ اس تخصیص سے مقصود بینہیں کہ ان کے سواکسی اور نے قرآن کریم جمع نہیں کیا ہوا تھا۔"

سوعلى خالفير كاعلم مين أمت مين سب سے زيادہ ہونا:

امام احداورامام طبرانی رحمه الله تعالی نے حضرت معقل بن بیار وظافئ سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے نبی طفئے آئے ہے ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا:
" أَمَا تَرُضَیُنَ أَنُ أُزُوِ جَلِ أَقُدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا. وَأَكْثَرَهُمُ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا ، وَأَعْظَمَهُمْ عِلْمًا ،

ووقاطمہ! کیاتم اس پرراضی نہیں ہوتکہ میں تبہاری شادی اس شخص سے کرر ہا

ل فتح الباري ٧ / ١٠٢؛ ثير لما حظم مو: عمدة القاري ١٦ / ٢٤٦.

#### 3 (rur) \$ > 6 (16) \$ > 3 (3) (16) \$ >

ہوں بجو میری امت میں سب سے پہلامسلمان ،سب سے زیادہ علم والا، اورسب سے عظیم حلم والا ہے۔''

اس حدیث شریف میں نبی منظر آنے بیان فرمایا کہ حضرت علی منافشہ سارے صحابہ میں سے زیادہ علم والے تنھے۔

# ٧ \_ يېود كى زبان شيخ كى خاطرز يدرخالنيز كا انتخاب:

حضرات ائمہ احمد، ابو داود اور تر مذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت زید وہائٹیؤ سے روایت نقل کی ہے کہ:

"أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْكَا الْمَدِينَةَ ، قَالَ زَيُدٌ وَكَالِقَةُ : "ذُهِبَ بِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". وَمَن بَنِي النّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَأَعُحَبَ فِي النّجَارِ ، مَعَهُ مِمَّا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَأَعُحَبَ ذَلِكَ النّبِي عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَأَعُحَبَ ذَلِكَ النّبِي عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ بِضُع عَشَرةَ سُورَةً ". فَأَعُحَبَ ذَلِكَ اللّهِ إِمَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي ". كَتَابَ يَهُودٍ ، فَإِنِّي وَاللّهِ إِمَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي ". فَاللّه إِمَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي ". فَاللّه عَلَيْكَ أَنْهُ مُ مَا مَرّتُ بِي خَمُسَ عَشَرَةً لَيْلًا خَتّى خَذَقَتُهُ ".

وَكُنْتُ أَقُراً لَهُ كُنِّبُهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَأَجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ. "لَهُ

له المسند ، رقم الحديث ١٩٠١ ، ٣٥ ، ٢٦ ، ٩٠ ؛ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ وسنن أبي داود ،

كتاب العلم ، باب رواية أهل الكتاب ، رقم الحديث ، ٣٦٤ ، ، ٢١٨ ، ؟ وجامع الترمذي ،

أبواب الاستئذان والآداب ، باب في تعليم السريانية ، رقم الحديث ٢٨٥٨ ، ٢١٨٥ = ٤١٤.

الفاظ حديث المسند ك بين - المام ترفى في الله و إحسن مج آثرار ديا ب - (طاحظه بو: المرجع السابق ١٣/٧)؛ شخ ارتا ووطاوران كرفقاء في المسند ك إسادكوسن قرارديا ب - (طاحظه بو: هامش المسند ٢٥ ، ٤٩)؛ شخ الباني في الى و إحسن مج كم المسند ٢٥ ، ٤٩)؛ شخ الباني في الى و إحسن مج كم المسند ٢٥ ، ٤٩)؛ شخ الباني في الى و إحسن من أبي داود المسند ٢٥ ، ٤٩)؛ وصحيح سنن الترمذي ٢ ، ٢٤٩).

<(\$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fr

'' زید دخالٹنئے نے بیان کیا:'' جب نبی منشکورٹینے مدینہ تشریف لائے ،تو مجھے نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين لايا گيا۔ آپ مجھے د مكھ كر خوش ہوئے بتو نے آب برجونازل فرمایاہے،اس میں سے دس سے زیادہ سورتیں یاد ہیں۔'' نی کریم منطق آیم مین کرخوش ہوئے ،اور آپ نے فرمایا: اے زید! میرے لیے یہود کی تحریر سیکھ لو، مجھے تحریر کے بارے میں یہودیراعتما زہیں۔'' زید ہنائیئے نے بیان کیا! '' میں نے یہود کی تحریر سیکھنا شروع کی۔ پندرہ دن گزرنے ہے پہلے میں نے اس کواچھی طرح سکھ لیا۔" جب وہ آنخضرت مِنْشِيَّةِ کُوخطوط ارسال کرتے ،تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا، اور جب آب منظيميم نے مكتوب ارسال فرمانا ہوتا ،تو ميں ان كو

جواب تحرير كارسال كرتا-"

اس مدیث شریف کے مطابق آنحضرت منظر کے حضرت زید بن ثابت واللہ کو یہود کی زبان سکھنے کے لیے چنا اور آپ مشکھائیل کا انتخاب انتہائی برکل تھا کہ انہوں نے بیدرہ دن میں خوب اچھی طرح ان کی زبان سیھے لی۔

## حدیث شریف کے دیگر فوا کد:

المن المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة کے عظیم ترین معلم ﷺ کی زبانِ اطہرے اپنے لیے ندائے مبارک سن کر زید مِثَاثِينَ كَى خُوشَى ومسرت كويا وہ جانيں يا ان كا رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قلم اس كی تعبيرے قاصر ہے۔ ت

> له (انبول نے) حضرت زید بڑائن کونی کریم مشکھی کی خدمت میں لے جانے والول نے۔ ے اس بارے میں تغصیل کمآب هذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ برطاحظه و -

﴿ آ بِ مِشْ اللَّهِ فَيْ زِيدِ مِنْ اللَّهُ كُودِ يَ مُنْ عَلَمَ كَا عَلَمَ كَا عَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّلْمُ اللللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

"[وَقَالَ] أَيُ النّبِيُّ ظَلَّا فِي تَعُلِيُلِ الْأَمْرِ عَلَى وَجُهِ الْإِسْتِئْنَافِ الْمُبِينِ." له النّبِي ظَلَيْقَ فِي تَعُلِيُلِ الْأَمْرِ عَلَى وَجُهِ الْإِسْتِئْنَافِ الْمُبِينِ." له

'' لیعنی نبی منطق آیم نے تھم کی علت ذکر فرماتے ہوئے نیا جملہ بیان کی خاطر ارشاد فرمایا۔''

بلاشبہ بیاسلوب تغیلِ تھم میں جوش وخروش میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ خلاصِہ گفتگو میہ ہے تکہ نبی کریم منطق آتے آئے اپنے طلبہ کی صلاحیتوں سے خوب آگاہ تھے، اوران کی صلاحیتوں کے مطابق ان میں سے ہرایک کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔



ل تحفة الاحوذي ١٧ ٤١٣.



#### (41)

# طلبہ کے حالات کو پیش نظر رکھنا

دورانِ تعلیم ہمارے نبی کریم ملطے آتے اپنے شاگردوں کے حالات اور کیفیات کو پیش نظرر کھنے کا شدید اہتمام فرماتے تھے۔ سیرت طیبہ کے متعدد گوشوں اور پہلوؤں سے پیش نظرر کھنے کا شدید اہتمام فرماتے تھے۔ سیرت طیبہ کے متعدد گوشوں اور پہلوؤں سے یہ اہتمام واضح طور پرنظر آتا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں چندا یک زاویوں کا ذکر کیا جارہا ہے:

#### ا\_نے طلبہ سے ان کے بارے میں ہو چھنا:

آنخضرت طینے آنے آنے والے اجنبی شاگر دوں ہے بوچھا کرتے کہ وہ کون بیں؟ ای شم کے واقعات میں ہے ایک واقعہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس بٹائٹھا ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

الى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، جزء من رقم الحديث ٥٣ ، ١ ، ١ ، ١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .....، جزء من رقم الحديث ٢٤ (١٧) ، ١ / ٤٧ . القاظ صحيح المحاري كين .....

انہوں نے عرض کیا: '' ربیعہ [قبیلہ کے لوگ ہیں۔]'' آپ مشکھ آنے نے فرمایا: '' قوم کوخوش آمدید جو کہ نہ ذلیل ہونے والے ہیں اور نہ ہی شرمندہ ہونے والے۔''

امام ابن ابی جمره رحمه الله تعالی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" فِي هَذَا مِنَ الْفِقُهِ أَن يُنزَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَنْزِلَتُهُ ، لِآنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ حَيثُ قَالَ: " أَنْزِلُوا قَدُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَيثُ قَالَ: " أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنازِلَهُمُ ". لَه فَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَهُ النَّاسَ مَنازِلَهُمُ ". لَه فَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَعَلَهُ فِي هَا الْمُ يَعُرِفِ الْإِنْسَانُ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ يَتُولُ الْمُ يَعُرِفِ الْإِنْسَانُ الْقَادِمَ عَلَيْهِ ، لَمُ يَتُولُ اللّهُ مَنْزِلَتَهُ . "كَ

"اس میں فقہ بیہے کہ برخص کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ کیونکہ آنخضرت منظم کیا نے اس مقصد کی غرض سے دریافت فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ منظم کے نے خود ارشاد فرمایا: "لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو۔ "زیر بحث حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کی عملی صورت پیش فرمائی۔ کیونکہ اگر انسان آنے والے کو جانتا ہی نہ ہوہ تو اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کس طرح کرے گا؟"

اورلوگوں کے ساتھ حیثیت کے مطابق معاملہ میں بیہ بات بھی شامل ہے مکہ دورانِ تعلیم طلبہ کے عقلی معیار کو پیش نظر رکھا جائے۔ اندین

· · ل ملاحظه و: صحيح المسلم المقدمة ١٠/١٠. من بهجة النفوس ١ / ٩٤.

# ٢ ـ وعظ وتعليم ميں شاگر دوں كا خيال ركھنا:

آنخضرت طفی آن کے سے معزات صحابہ کی محبت بے مثال تھی۔ آپ طفی آن کی صحبت اور ارشادات عالیہ سے فیض یابی کے لیے ان کی تڑپ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ علاوہ ازیں ان کے تزکیہ اور تعلیم و تربیت کے لیے آنخضرت طفی آنے کا شوق بھی عدیم النظیر تفادین اس سب بچھ کے باوجود آپ طفی آئے نہ نہ تو ہروقت انہیں وعظ ونصیحت فرماتے مارین اس سب بچھ کے باوجود آپ طفی آئے نہ نہ تو ہروقت انہیں وعظ ونصیحت فرماتے رہتے اور نہ بی ہمہ وقت تعلیم دیتے رہتے ، بلکہ ان کے حالات و کیفیات کو پیش نظر رکھتے۔ اس پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم رخم ما اللہ تعالی نے شقیق انی وائل سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ عَبُدُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَ: " مَا يَمُنَعُنِيُ أَنُ أَحَدِّئَكُمُ إِلَّا كَرَاهِيَةً أَنُ أُمِلَّكُمُ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلْقَالًا كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. "4 السَّآمَةِ عَلَيْنَا. "4

" حضرت عبدالله بن مسعود وظائلة جميس ہر جمعرات كونفيحت فرمايا كرتے سے ایک شخص نے عرض كيا: "يا ابا عبدالرحلن! ہم آپ كی گفتگو كو بہتے ہيں اور ہم اس كی خواہش رکھتے ہيں، ہم جا ہتے ہيں كه آپ ہم ہميں ہرروز وعظ فرمائيں۔"

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب من جعل الأهل العلم أيامًا معلومة ، رقم الحديث ١٦٣، ١، ١٦٣ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب الاقتصاد في الموعظة ، رقم الحديث ٨٣ (٢٨٢١) ، ١ / ٢١٧٣ ؛ الفاظ حديث مسلم كين-

انہوں نے جواب دیا: '' مجھے تمہیں [روزانہ ] وعظ کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں گرتمہارے لیے اکتاب کا سبب بننے کو ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ ملتے تھے اس خیال سے کہ ہم اکتا نہ جا کیں ، وعظ کے لیے دنوں میں ہمارے حالات کا خیال فرماتے تھے۔''

امام خطابی رحمه الله تعالی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں:

" اَلُمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يُرَاعِي الْأُو قَاتَ فِي تَعَلِيْمِهِمُ وَوَعُظِهِمُ ، وَلاَ يَفُعَلُهُ كُلَّ يَوُم خَشُيةَ الْمَلَلِ ، وَالتَّخُولِ بِالْعَهُدِ. " وَلاَ يَفُعَلُهُ كُلَّ يَوُم خَشُيةَ الْمَلَلِ ، وَالتَّخُولِ بِالْعَهُدِ. " وَ التَّخُولِ بِالْعَهُدِ. " وَ التَّخُولِ بِالْعَهُدِ. " وَ الْمَلَلِ ، وَالتَّخُولِ بِالْعَهُدِ. " وَ مُراد بِي كَمَ آخُفُرت مِنْ اللَّهِ وَعَظُ وَتَعلِيم مِن الن كَ اوقات كا خيال فرمات ، الن كى اكتاب كے فدشہ اور الن كے احوال كو بيش نظر ركھتے موئے ہردوز وعظ نه كرتے . "

علامه طبي رحمه الله تعالى رقم طرازين:

" ٱلْمَعُنَى أَنَّهُ كَانَ يَتَفَقَّدُ بِالْمَوْعِظَةِ فِي مَظَانِ الْقَبُولِ ، وَلَا يَكُثُرُ عَلَيْنَا لِئَلَّ نَسُأَمَّ " يَكُثُرُ عَلَيْنَا لِئَلَّا نَسُأَمَ "تَ

'' معنی یہ ہے کہ آنخضرت ملطے آتے تھے۔ کے لیے ایسے مواقع کی جبتو فرماتے ، جن میں تبولیت کی توقع ہوتی اور ہماری اکتاب کے خوف کے پیش نظر زیادہ وعظ نہ فرماتے۔''

امام بخاری نے اپنی کتاب میچے بخاری میں اس صدیث کو تمین مقامات پر درج ذیل عناوین کے ساتھ روایت کیا ہے:

١-[بَابُ مَا كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ
 كَيُ لاَ يَنْفِرُوا ]. عَالَى النّبِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ

له منقول از: فتح الباري ۱۱ ، ۳۲۸.

ع شرح الطيبي ٢/٦٦٧.

معصحيح البخاري ، كتاب العلم ، ١١ ١٢ ١.

C (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (1/1) 18 (

ر اس بارے میں باب کہ نبی مشکھیے کا نصیحت وتعلیم میں ان [صحابہ ] کا خیال رکھنا تا کہوہ بیزار نہ ہوجا کیں۔ ۲ ٢ \_ [بَابُ مَنُ جَعَلَ لِأَهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعُلُومَةً ]. 4 [سی کے اہل علم کے لیے دن مقرر کرنے کے متعلق باب] ٣\_[بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةُ بَعُدَ سَاعَةٍ ]. ٢

<sub>آ</sub> وقفہ کے ساتھ وعظ ونصیحت کرٹا ۲

عا فظ ابن حجر رحمه الله تعالى نے حدیث شریف کی شرح بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: " وَقِيُهِ رِفْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَصُحَابِهِ ، وَحُسُنُ التَّوَصُّلِ إِلَى تَعُلِيُمِهُمُ ، وَتَفُهِيُمِهِمُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ بِنِشَاطٍ لَا عَنُ ضَجُرٍ وَلَا مَلَل ، وَيُقْتَلاى بِهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ التَّعَلِيُمَ بِالتَّدُرِيُجِ أَخَفُّ مَوُّ وُنَةً ، وَأَدُعِي إِلَى التَّباتِ مَنُ انحَذِهِ بِالْكَدِ وَالْمُغَالَبَةِ. "" ''اس سے نبی منطق آخ کی صحابہ کے ساتھ شفقت اور اچھے طریقے ہے انہیں تعلیم دینااور سمجهانا[ نابت ہوتا] ہے تا کہ وہ بیزاری اورا کتابث کی بجائے شوق و ذوق ہے سیکھیں اور اس طریقے کوتعلیم میں اینا ما جائے۔ کیونکہ کبیدہ خاطر اور مجبور کر کے دی گئی تعلیم کے مقالبے میں تدریجی تعلیم کا بوجھ نسبتاً خفیف اور پختگی زیادہ ہوتی ہے۔''

## سر بعض باتين مخصوص طلبه كوبتلانا:

ہارے نبی کریم مشیّعیّن کا احوال طلبہ کو ملحوظ خاطر رکھنا اس بات ہے بھی آشکارا

له صحيح البخاري، كتاب العلم ١١ / ١٦٢.

ت المرجع السابق ، كتاب الدعوات، ١١ / ٣٢٨.

هم فتح الباري ٣٢٨١١١.

ہوتا ہے کہ آپ مشکور ہے ہم بات ہم شاگر دسے بیان نہ فرماتے۔ بلکہ بعض باتیں صرف مخصوص طلبہ کو بتلاتے۔ اس حقیقت کے شواہد میں سے ایک حدیث امام بخاری اور امام مسلم حمہما اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک ڈی ٹیٹنے سے روایت کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمُعَادٌّ ظَلَّكُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحُلِ،

قَالَ: "يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ! ".

قَالَ: " لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

قَالَ: "يَا مُعَاذُ! ".

قَالَ: " لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْكَ وَسَعُدَيُكَ (ثَلاثًا) ".

قَالَ: "مَا مِنُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْكَ اللَّهُ

رَسُولُ اللَّهِ صِدُقًا مِنُ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ ، فَيَسْتَبُشِرُوا؟ ".

قَالَ: "إذًا يَتَّكِلُوا ".

وَ أَخُبَرَ بِهَا مُعَاذٌ ﴿ لَا لَيْكُ اللَّهُ عَنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. "4

'' بے شک [ایک دفعہ] معاذ بنائی مطافی مطافی میں اللہ علیہ میں اللہ عنہ اسکا آتے ہے ہے ہواری پر تھے۔
آپ مطافی آئی نے فر مایا:''ا ہے معاذبن جبل .....رضی اللہ عنہ! .....'
انہوں نے عرض کیا:'' میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مطافی آئی ہے۔
اور میری حاضری میں میری خوش بختی ہے۔ میری حاضری میں میری خوش بختی ہے۔''

آپ مِلْشَيْلَةِ نِي عَلَيْهُ إِنْ الْهِ مِعَادَ مِنْ لِثَيْدٌ!''

انہوں نے عرض کیا: " میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یا رسول الله مططعة آیا !
میری حاضری میں میری خوش بختی ہے، میری حاضری میں میری خوش بختی ہے۔ "
(آپ ططعة آیا نے تین مرتبہ مخاطب فرمایا اور حضرت معاذ و الله الله نے تین مرتبہ جواب دیا۔)

آپ مشطیر نے فرمایا: "جو محض سے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یقینا محمد منطیر آنے اللہ تعالی کے رسول ہیں ، تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آ آگ برحرام کردیتا ہے۔ "

انہوں نے عرض کیا: '' یا رسول الله مشکیر آنا این کی خبر لوگوں کو نہ دے دوں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں؟''

انہوں [معاذ مُنْ الله:] نے [حدیث چھپانے کے ] گناہ سے ڈرتے ہوئے این موت کے وقت اس کو بیان فرمایا۔''

ال حدیث شریف سے میہ بات واضح ہے کہ آنخضرت ملطے کی خصرت مططی کے حضرت معاذرہ اللہ کہ کہ آنکو کے خصرت مططی کی انہیں اجازت نددی۔اس میں کوالی بات بتلائی ،جس کی دوسر بے لوگوں کو خبر دینے کی انہیں اجازت نددی۔اس میں کیا حکمت تھی ؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث شریف کے عنوان میں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریکیا ہے:

لے لیمنی یہ بشارت س کرای پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں مے اور نیک انمال جھوڑ دیں ہے۔ کے صحیح البیخاری ، کتاب العلم ، ۱ ، ۲۲۰.

#### 

"فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنُ يُخَصَّ بِالْعِلْمِ قَوُمٌ فِيهِمُ الضَّبُطُ وَصِحَّةُ الْفَهُمِ ، وَلاَ يُسُتَأْهِلُهُ مَن الطَّلَبَةِ ، الْفَهُمِ ، وَلاَ يُسُتَأْهِلُهُ مَن الطَّلَبَةِ ، وَلاَ يَسُتَأْهِلُهُ مَن الطَّلَبَةِ ، وَمَنُ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّرُخُصَ ، وَالاِ تَكَالَ لِتَقْصِيرِ فَهُمِهِ. "له وَمَنُ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّرُخُصَ ، وَالاِ تَكَالَ لِتَقْصِيرِ فَهُمِهِ. "له "أس [حديث] معلوم بوتا ہے كہ يہ بات ضرورى ہے كہ اہل ضبط اور صحیح قہم والول ہى كوعلم كے ليے مخصوص كيا جائے۔ نا اہل شاگر دول ، رضتيل وصوند نے كی جبتو میں گے رہنے والول اور اپنی كم فہمى كی بنا پر مرضیل وصوند نے كی جبتو میں گے رہنے والول اور اپنی كم فہمى كی بنا پر برضی کی والول کے روبر ولطیف معانی بیان نہ کیے جا كیں۔"

#### حدیث شریف میں دیگرفوائد:

اس حدیث شریف میں موجود ویگرمتعدد فوائد میں سے تین درج ذیل ہیں:

🕸 🧻 تخضرت منظوميّ كارائة مِن تعليم دينا۔

این شاگردکواس کے نام کے ساتھ مخاطب کرنا۔

المراج التعلیم سے پیشتر شاگر د کو کممل طور پرمتوجہ کرنے کی غرض سے تبین د فعہ پکار نا ہے

# ۳ \_ گونا گوں وصیتیں:

ہمارے نی کریم منظے میں ہے طلبہ کے حالات کو پیش نظرر کھنے کے دلائل میں ہے ایک بات میہ ہے کہ آپ کی وصیتوں اور نصیحتوں میں گلہائے رنگ رنگ کی طرح تنوع پایا جا تا ہے۔ مختلف اشخاص کو پندونصیحت فر ماتے ہوئے آپ منظے آئے آئے ان کی استعداد اور صلاحیت کو

ل عمدة القاري ٢ ، ٢٠٨.

ی اس بارے میں تغصیل کتاب حذا کے صفحات ۱۳۰–۱۳۰ پر ملاحظہ ہو۔

(多(PAP)多)

ملحوظ رکھتے اور ہر شخص کواس بات کی تھیمت فرماتے ، جواس کے لیے مفیدترین ہوتی۔ اس بات کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ ذباللہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"أُوصَانِي خَلِيُلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَى أَمُوتَ: صَوْمٍ ثَلَاثِةٍ الْمُصَحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتُو. "له أَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهُوٍ ، وَصَلَاةِ الضَّحَى ، وَنَوُمٍ عَلَى وِتُو. "له "مير عظيل شَيُّوَيَّمَ نَع جَصِيْن باتوں كى وصيت فرمائى ، ميں انہيں موت تك نہ چھوڑوں گا۔ ہرماہ ميں تين روزے، نماز چاشت اوروتز پڑھ كرسونا۔" تك نہ چھوڑوں گا۔ ہرماہ ميں تين روزے، نماز چاشت اوروتز پڑھ كرسونا۔" اس حديث كی شرح كرتے ہوئے امام ابن ابى جمرہ رحمہ الله تعالیٰ نے بيد سوال اٹھایا ہے كہ" نبى مِلْشَائِيَّةِ نے دوسرے صحابہ كى بجائے ابو ہريرہ رفائِيَّة كو كيوں خصوصى طور يران باتوں كى وصيت فرمائى؟"

پھرانہوں نے خودہی اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں: قَدُ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُوصِیُ لِکُلِّ شَخْصِ بِحَسُبِ مَا

يُقُتَضِيُهِ حَالُه ، وَمَا هُوَ الْأَقُرَبُ فِي حَقِّهِ ، كَمَا أُوطَى لِغَيْرِ الْمَوَالِدَيُنِ "، أَبِي هُرَيُرَةَ فَطَالِئَةٌ حِينَ سَأَلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: " بِيرِ الْوَالِدَيُنِ "، أَبِي هُرَيُرَةً فَظَالِئَةٌ حِينَ سَأَلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: " صَلِّ صَلَاةً وَكَمَا قَالَ لِللَّاخِرِ أَيْضًا حِينَ سَأَلَهُ فِي الْوَصِيَّةِ: " صَلِّ صَلَاةً مُو حَكَمَا قَالَ لِي مُودِع وَاقُطع الْإِيَاسَ مِمّا فِي أَيْدِي النَّاسِ "، وَكَمَا قَالَ فِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَظَيْنَا : " نِعُمَ الرَّجُلُ لُو كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ " عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَظَيْنَا : " نِعُمَ الرَّجُلُ لُو كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ " عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَظَيْنَا : " نِعُمَ الرَّجُلُ لُو كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ . فَخَصَّ أَبَا هُرَيْرَةً بِهذِهِ الْوَصِيَّةِ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ

ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يَقُتَضِيُهِ حَالَهُ ، لَأَنَّهُ كَانَ مُنْقَطِعًا لِلتَّعبُّدِ ، وَمَا

أَوُصَاهُ هُوَ شِعَارُ الْعُبَّادِ أَبُدًا ، فَأَوْصَاهُ بِمَا كَانَ مِنُ جِنُسِ

له صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب صلاة الضحى في الحضر ، رقم الحديث ١١٧٨ ، ٥٦ ، ٥٠.

شِعَارِ التَّعَبُّدِ بِأَقَلِ مَا يُمُكِنُ مِنْهُ ، لِئَلَّا يَلْتَزِمَ كُلَّ مَا يُؤُمَرُ بِهِ ، وَقَدُ يَكُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَشَقَّة ً ، وَلَوُ أَوْصَاهُ بِأَكْثَرَ لَالْتَزَمَ ذَلِكَ ، وَوَاظَبَ عَلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَ بِهِذِهِ الْوَصِيَّةِ.

فَبَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ أَيْ جِنْسِ مِنَ الْأَعُمَالِ هُو أَقْرَبِ فِي حَقِّهِ، وَتَرَكَه يَفْعَلُ بِحَسُبِ هِمَّتِهِ وَمَقُدُرَتِهِ، هُو أَقْرَبِ فِي حَقِّهِ، وَتَرَكَه يَفْعَلُ بِحَسُبِ هِمَّتِهِ وَمَقُدُرَتِهِ، لَأَنَّهُ حَدَّلَهُ الطَّرُفَ الْوَاحِدَ الَّذِي هُو اللَّقَلُ ، وَسَكَتَ عَنُ الآخِرِ الَّذِي هُو اللَّكُونَ الوَلِكَ أَنَّ أَفْعَالَ الْبِرِّ لاَ يَسْتَوِي فِيهَا الآخِرِ الَّذِي هُو اللَّكُونَ الْوَلَكَ أَنَّ أَفْعَالَ الْبِرِ لاَ يَسْتَوِي فِيهَا النَّاسُ ، فَرُبَّ شَخْصِ يَكُونُ الْإِنْقَطَاعُ إِلَى التَّعَبُّدِ بِهِ أَولَى ، وَآخَر تَكُونُ مَحَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَالدَّرُسُ وَالقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ بِهِ أَولَى ، وَآخَرُ فَيَكُونُ السَّفَرُ وَالْحِهَادُ لَهُ أَولَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلاَ يُنْظُرُ إِلَى فَضِيلَةِ الْأَعُمَالِ مِنْ حَيْثُ هِي ، وَإِنَّمَا يُنْظُرُ وَلاَ يُنْظُرُ إِلَى فَضِيلَةِ الْأَعُمَالِ مِنْ حَيْثُ هِي ، وَإِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى فَضِيلَةِ الْأَعُمَالِ مِنْ حَيْثُ هِي ، وَإِنَّمَا يُنْظُرُ إِلَى الْفَاعِلِ ، لَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَكُنُ لِيقَتَصِرَ عَلَى فِعُلِ وَاحِدٍ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ وَالْحِدِ ، وَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَاحْدِ ، فَيُوصِي بِهِ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ فَيْحِلُ مَا فَيْهِ أَهُلِيَّةٌ إِلَيْهِ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِكُلِّ

آ تخضرت منظور المرحض کواس کے حسب حال ایس بات کی وصیت فرماتے ،جس کا تعلق اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ وہ اللہ کے علاوہ ایک اور شخص نے وصیت کی درخواست کی ،تواس کو او اللہ بن کے ساتھ حسن سلوک ] کی وصیت فرمائی۔ ایک اور شخص کی فرمائش وصیت پر فرمایا [ دنیا کو الوداع کر کے جانے والے شخص کی نماز الیسی نماز پڑھو اور جو پچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں امید ختم

کردو] اور عبداللہ بن عمر منافقہا کے متعلق فر مایا: [وہ اچھا آ دمی ہے! اگر وہ رات کو قیام کرے] اور اسی طرح لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق وصیتیں فرما کمیں ۔]

آ تخضرت مطفي من ابو برره والثين كوخصوص طوريريبي وصيت فرمائي کیونکہان کے حالات ای کا تقاضا کرتے تھے۔ وہ سب کچھ چھوڑ حیماڑ کر عبادت کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ آپ مشکور نے انہیں جن باتوں کی وصیت فرمائی ، وہ ہمیشہ سے عبادت گزاروں کا امتیازی نشان رہی ہیں۔ آب طفی این نے انہیں اس سلسلے میں مکنہ حد تک قلیل ترین چیزوں کی وصیت فرمائی ، کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ کی بھی وصیت فرماتے ، تو وہ اس سے چٹ جاتے اور دیسے ہی اس پر مداوت کرتے ،جیسی کہانہوں نے اس وصیت بر کی اوراس طرح شایدانہیں مشقت پیش آتی۔ آ تخضرت من المنظيمة في اس وصيت كے ذريعے انہيں كچھ ايسے اعمال بتلا دیے، جوان کے لیے مناسب ترین تھے اور باقی کا معاملہ ان پر چھوڑا دیا، ّ کہ وہ بفتر ہمت جتنے جا ہیں کریں۔ان اعمال کی ادنی حدمقرر فر مادی اور اعلیٰ حدے خاموثی اختیار فرمائی۔ بات پیہے کہ نیکی کے اعمال میں لوگ برابرنہیں ہوتے ۔بعض کے لیے عیادت کی غرض سے انقطاع بہترین ہوتا ہےاوربعض کے لیےصحبت علماءاور پڑھنا پڑھانا، پچھدوسروں کے لیےسفر و جہاد بہترین ہے۔اس سلسلے میں تنہا اعمال کی فضیلت کونہیں دیکھا جاتا ، بلكه كرنے والے شخص كو بھى بيش نظر ركھا جاتا ہے۔ آنخضرت منظ كَيْن تمام لوگوں کو ایک ہی بات کی وصیت نہیں فر مایا کرتے ہتھے، بلکہ ہرشخص کو اس کی استعداد کے مطابق وصیت فرماتے تھے۔

# ۵\_تعلیم میں تنوع:

بی کریم منظوری کی خدمت میں وفود حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تعلیم دیے وقت آپ منظوری استی کریم منظوری کی خدمت میں وفود حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تعلیم دیے متعدد آپ منظوری ان کے حالات اور ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ سیرت طیب سے متعدد شواہداس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ایسے ہی شواہد میں سے دو درج ذیل ہیں:

ا: ٱنحضرت المُشْطَعَيْنَ كَي خدمت مِين وفدعبدالقيس حاضر ہوا، تو حضرت ابن عباس وَتُنَا اللهِ كَلَمْ اللهِ كَلَ كى روايت كے مطابق آپ مِشْطَعَلَيْنَ نِهِ ان سے فرمایا: "وَ أَنْ تُوَدُّوا إِلَى خُمسَ مَا غَنِيمُتُهُ. "ك

ب: حضرت جریر بن عبدالله رخالتی آپ مشکیکی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو آپ نے ان سے جوعبدلیا ، وہ خود جریر رخالتی کے الفاظ میں یوں تھا:

" بَا يَعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالْيَتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالنُّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ. "ك

" میں نے رسول اللہ مطفی آیا کی نماز قائم کرنے، زکاۃ اواکرنے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے ہو ہے۔"

حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجررحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَ مَا يَشْتَرِطُ بَعُدَ التَّوْحِيُدِ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا وَأَسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ، ثُمَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا وَأَسُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ، ثُمَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا

To المرجع السابق ، باب البيعة على إقام الصلاة ، رقم الحديث ٢٥ ، ٢ ، ٧ .

لَى صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب ﴿ مُنِيُبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَلاَّ تَكُونُوا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ ﴾، حزء من رقم الحديث ٢٢ ه ، ٢ / ٧.

رَأْسُ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ ، ثُمَّ يُعَلِّمُ كُلَّ قَوْمٍ مَا حَاجَتُهُمُ إِلَيُهِ أَمَسُّ ، فَبَايَعَ جَرِيُرًا وَ الْمَالِيَّةِ عَلَى النَّصِيْحَةِ وَلَّا أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ وَأَمُنَ النَّصِيْحَةِ وَلَا أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ وَأَمُرِهِ بِالنَّصِيُحَةِ لَهُمُ ، وَبَايَعَ وَفُدَ فَأَرُشَدَهُ إِلَى تَعُلِيمِهِمُ بِأَمُرِهِ بِالنَّصِيُحَةِ لَهُمُ ، وَبَايَعَ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى أَدَاءِ النَّحُمُسِ لِأَنَّهُمُ كَانُوا أَهُلَ مُحَارَبَةٍ مَعَ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى أَدَاءِ النَّحُمُسِ لِأَنَّهُمُ كَانُوا أَهُلَ مُحَارَبَةٍ مَعَ مَن يُلِيهُمُ مِن كُفَّارِ مُضَرَ. " لَهُ مَن يَلِيهُمُ مِن كُفَّارِ مُضَرَ. " لَهُ اللَّهُ مَا يَلِيهُمُ مِن كُفَّارِ مُضَرَ. " لَهِ اللَّهُ مَا يَلِيهُمُ مِن كُفَّارِ مُضَرَ. " لَهُ اللَّهُ مَا يَلِيهُمْ مِن كُفَّارِ مُضَرَ. " لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كُفَّارٍ مُضَرَ. " لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''نی مظیرات کی اصل ہے۔ پھر نکا ۃ کی ادائیگی کی، کہ وہ مالی عبادات کی اساس عبادات کی اصل ہے۔ پھر نہ تو کا ادائیگی کی، کہ وہ مالی عبادات کی اساس ہے۔ پھر بہ تو م کوائی بات کی تعلیم دیتے ، جس کی انہیں شدید ضرورت ہوتی آپ مسلمان کی آ خیر خوائی کی بیعت کی، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ مسلمان کی آ خیر خوائی کا تھم دے کر جریر زباتی کا تھم دینے کی طرف توجہ دلائی اور آپ مسلمان کی م دینے کی طرف توجہ دلائی اور آپ مسلمان کی، بیعت کی، فرد عبدالقیس سے غنیمت کے پانچویں حصہ کی ادائیگی کی بیعت کی، کیونکہ وہ این پڑوی والے کا فرقبیلہ بنوم منرسے برسر پیکارتھے۔''

#### ٢\_معامله مين تنوع:

آنخضرت منظیکی صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ فرماتے ہوئے ان کے حالات کو پیش نظرر کھتے تھے۔ تو فیق الہی سے اس حقیقت کی وضاحت کی غرض سے دووا قعات پیش کیے جارہ ہیں:

ا ـ حديث انس خالنيهُ:

امام بخاری اورامام سلم رحمهما الله تعالی نے حضرت انس بن ما لک رخالی سے روایت نقل کی ہے کہ:

ل فتح الباري ۲ ، ۷.

"أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتِيَ بِلَبَنِ قَدُ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنُ يَمِينِهِ أَعُرَابِيٌّ وَعَنُ اللهِ عَلَيْهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْعَرَابِيُّ وَعَنُ شِمَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَابِيٌّ وَعَنُ شِمَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَابِيٌّ وَعَنُ شِمَالِهِ أَبُوبَكُرٍ وَ اللهُ اللهُ

"رسول الله طنظ آنے کی خدمت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا اور [اس وقت] آپ کی دائیں جانب ایک بدواور بائیں جانب ایو بر زائی تھے۔ آپ منطق آنے نے کی دائیں جانب ایک بدوکودے دیا اور ارشاد فرمایا:"دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے ب

ب - حديث مهل بن سعد و الند،

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ \_ وَعَنُ يَمِينِهِ غُلَامٍ: " أَتَأْذَنُ يَمِينِهِ غُلَامٌ : " أَتَأَذَنُ لِي أَن أَعُطِيَ هُؤُلَاءٍ? ".

فَقَالَ الْغُلَامُ: " وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ".

قَالَ: "فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ فِي يَدِهِ ". " "رسول الله طَشَوَالِمَ كَي خدمت مِن ايك مشروب بيش كيا كيا، آب طَشَوَالِمُ اللهِ عَشَوَالِمُ اللهِ عَلَيْنَ ال في است بيا اور [اس وقت] آب كي دائين جانب ايك لا كا بينا ہوا تھا

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب الأيمن فالأيمن في الشرب ، رقم الحديث المحديث ١٠٠٥ ، ١٠٠٥ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم الحديث ١٢٤ (٢٠٢٩)، ٢٠٣٣ . القاتل حديث مجمع البخاري كم بين \_

م متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الأشربة ، باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ ، رقم الحديث ، ٦٦ ، ١٠ ، ١٦ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ ، رقم الحديث المحديث المحديث على ١٢٧ (٢٠٣٠) ، ٣٠٤ / ١٠٤ . الفاظ عديث التحاري كين \_

اور بائیں جانب بڑی عمر کے لوگ تھے۔ آپ مظی آنے آئے سے فرمایا:

"کیاتم مجھے ان کو [پہلے] دینے کی اجازت دیتے ہو؟"

لڑکے نے عرض کیا: "اللہ تعالیٰ کی قتم! یا رسول اللہ مظی آئے آپ کے باتی

میں سے ملنے والے حصہ کے معاملہ میں کسی کو بھی میں اپنے آپ پر ترجیح

نہیں دول گا۔"

راوی نے بیان کیا:'' رسول اللہ منطق الله نے اس [ لیعنی مشروب کے برتن ] کواس کے ہاتھ میں دے دیا۔''

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بیلا کے حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا ہا تھے۔ لہ نہ کورہ بالا دونوں حدیثوں سے بہ بات واضح ہوتی ہے، کہ آنخضرت میں ہے کہ استی اور لڑکے سے معاملہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا۔ دونوں واقعات میں آنخضرت میں ہے ایک اور لڑکے سے معاملہ ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا۔ دونوں واقعات میں آنخضرت میں ہے ایک واقعہ میں دائیں جانب ایک لڑکے اور دوسرے میں ایک بدو تھے۔ آپ میں گئے آئے آئے نے لڑکے سے بائیں جانب بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگوں کو دینے کی اجازت جاہی ، لیکن بدو سے آپ میں ہے آئے بائیں جانب بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے ابو بکر بڑائٹو کو دینے کی اجازت طلب نہ فرمائی ، بلکہ خود ہی بقیہ مشروب بدو کو تھا دیا۔ آنخضرت میں ہے اختلاف ان دونوں کے ساتھ معاملہ میں بیہ اختلاف ان دونوں کے انہوں دیا۔ آختا ف احوال کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ محت ثین کرام کو جز ائے خیرعطا فرمائے کہ انہوں نے اس حقیقت کو بڑی عمر گی ہے واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں علامہ قرطبی نے اس حقیقت کو بڑی عمر گی ہے واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تح رکھیا ہے ، کہ:

"وَإِنَّمَا اسْتَأَذَنَ النَّبِيُّ ظَلِيْكَ الْغُلاَمَ ، وَلَمُ يَسْتَأَذِنِ الْأَعُرَابِيُّ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ الْآخِرِ، وَبَدَأَ بِهِ قَبُلَ أَبِيُ بَكُرٍ وَظَلِيْهُ لِمَا عَلِمَ

له الملاحظة بو: رياض الصالحين ص: ٢٦٩.

النَّبِي ظِلْمَا أَنْ مِنْ حَالِ الْغُلَامِ أَنَّ ذَلِكَ الْاسْتِئْذَانَ لَا يُخْجِلُهُ وَلاَ يُنْفِرُهُ لِرِيَاضَتِهِ ، وَحُسُنِ خُلُقِهِ ، وَلِيْنِهِ بِخَلَافِ الْأَعْرَابِي ؛ فَإِنَّ لِينَهُ لِرِيَاضَتِهِ ، وَحُسُنِ خُلُقِهِ ، وَلِيْنِهِ بِخَلَافِ الْأَعْرَابِي ؛ فَإِنَّ اللَّهُ فَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ ، فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُدُرَ مِنْهُ اللَّهُ فَا لِبُهُ عَلَى الْأَعْرَابِ ، فَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُدُرَ مِنْهُ سُوءً أَدَبِ. وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. "ك

" نبی مضافی آنے لڑے سے اجازت طلب کیا ور دوسری حدیث کے مطابق آپ مضافی آنے ہو سے اجازت نہ ما گی ، بلکہ ابو بکر وہا تی سے بہلے ہی اس کو [ دودھ ] دے دیا۔ آپ مضافی آنے ہے اس لیے کیا کہ آپ کو علم تھا کہ لڑکا اجازت طلب کرنے کی وجہ سے نہ تو خجالت کا شکار ہوگا اور نہ ہی وہ اپنا اعلی اخلاق اور نرم خوئی کی بنا پر متنفر ہوگا۔ جہال تک بدو کا تعلق تھا ، تو ان میں درشنگی اور نفرت کے عناصر کا غلبہ وتا ہے ، اس لیے آپ کو خدشہ وا ان میں درشنگی اور نفرت کے عناصر کا غلبہ وتا ہے ، اس لیے آپ کو خدشہ وا کہ کہیں [ طلب اجازت پر ] اس سے بادبی کی بات سرز دنہ وجائے۔ واللہ تعالیٰ اعلیہ . "

2\_سائلین کے اختلاف احوال کی بناپر فتوی میں اختلاف:

ہارے نی کریم مشکر آنے فوی دیتے وقت سوال کرنے والوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے اور بہااوقات سائلین کے حالات میں اختلاف کی وجہ سے ایک ہی قتم کے مسئلہ میں جداجدافتوی دیتے تھے۔ اس بات کے شواہد میں سے ایک وہ صدیث ہے، جس کوامام بخاری رحمہاللہ تعالی نے حضرت براء بن عاذب زائ اسے دوایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا:

"خطکنا النّبی فَظَالَی مُسُکنا فَقَدُ أَصَابَ النّسُك ، وَمَنُ نَسَكَ صَلّی صَلَاتًا وَ نَسَكَ نُسُكنا فَقَدُ أَصَابَ النّسُك ، وَمَنُ نَسَكَ قَدُلُ الصَّلَاقِ فَالَ : " مَنُ الصَّلَاقِ فَالَ الصَّلَاقِ فَالَ الصَّلَاقِ وَالاَ نُسُكَ الْ الصَّلَاقِ فَالَ السَّلَاقِ وَالاَ نُسُكَ اللَّاسُكَ اللَّاسُكَ ، وَمَنُ نَسَكَ قَدُلُ الصَّلَاقِ فَالَ الصَّلَاقِ وَالاَ نُسُكَ اللَّاسُكَ اللَّاسُكَ ، وَمَنُ نَسَكَ قَدُلُ الصَّلَاقِ فَإِنَّهُ قَبُلُ الصَّلَاقِ وَالاَ نُسُكَ اللَّاسُكَ اللَّاسُكَ ، وَمَنُ نَسَكَ قَدُلُ الصَّلَاقِ فَإِنَّهُ قَبُلُ الصَّلَاقِ وَالاَ السَّلَاقِ وَالاَ السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْالِقَ الْحَالَ الصَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالاً السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ وَالْا السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ السَّلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلُولَ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقُولُ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلُولُ الْ

ل المفهم ١ ٢٩١ ؛ ثيرً الما خظم بمو: شرح النووي ١٣ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ ؛ وشرح الطيبي ٩ / ٢٨٨٠ ؛ وفتح الباري ١ / ٨٦ ـ ٨٦ ؛ ومرقاة المفاتيح ٢ / ١٠٠ ـ ١٠١.

فَقَالَ أَبُو بَرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ وَاللَّهِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قَالَ: "شَاتُكَ شَاةً لَحُم ".

قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنُدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذُعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَى مِنُ شَاتَيُن أَفَتَجُزي عَنِّي ؟ ".

قَالَ: " نَعَمُ ، وَلَنُ تَجُزِيَ عَنُ أَحَدٍ بَعُدَكَ ". اله

" نی مظیر آنے میدالانکی کی نماز کے بعد ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "جس نے ہمارے جیسی قربانی دی، تواس کی قربانی درست ہوئی اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے قربانی دی، پس وہ نماز سے پہلے تربانی ہیں۔ "

براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار زائی انے عرض کیا: 'یارسول الله منظی آئی اب بات الله علی الله منظی آئی اب بات تقا شک میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے دے لی ہے، میں جانتا تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں نے بہند کیا کہ میری بکری میرے گھر کا اولین ذبیحہ بنے ،اسی بنا پر میں نے اپنی بکری ذرج کر دی اور نماز کے لیے آنے سے پہلے میں نے اس کا گوشت کھا بھی لیا۔''

آب المُنْ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ فَرَمَا يَا: "تمهارى بَرَى تو كُوشت كى بَرَى ہے [ يعنى اس كا كوشت كى بَرَى ہے [

انہوں نے عرض کیا: ''یارسول الله منطق آیم ایک سال کا بکری

ل صحيح البخاري ، كتاب العيلين ، باب الأكل يوم النحر ، رقم الحليث ٥٥٥ ، ٢ / ٢٤٧ ـ ٤٤٨ .

کا بچہہاوروہ مجھےدو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیااس سے میری قربانی موجائے گی؟''

آپ مطنع آنے فرمایا: ''ہاں اور تمہارے بعد کسی اور سے [ یعنی اس عمر کے جری کے بعد کسی کے بیچے کی قربانی ] کافی نہ ہوگی۔''

جیدا کہ معلوم ہے کہ بکری کے ایک سال کے بچہ کی قربانی درست نہیں۔ بعض حالات میں بھیڑ کے ایک سال کے بچہ کی قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ براء رہائیڈ کے ماموں ابوبردہ رہائی کے بخصوص حالات کے بیش نظر آ مخضرت میں تھی آئی نے عام معمول سے بہٹ کر آئیں ایک سال کے بکری کے بچہ کی قربانی کی اجازت دی اور ساتھ ہی ہیں فرمایا: "وَ لَنُ تَحْدِي عَنُ أَحَدِ بَعُدَكَ "" تنہارے بعد کسی اور کے لیے یہ [ایک سالہ بکری کا بچہ ] کفایت نہ کرے گا۔ "

علامه مینی رحمداللدتعالی فیشرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" (بَعُدَكَ): أَيَ غَيْرَكَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي تَضحِيَّةِ الْمَعُزِ مِنَ الثَّنِيَّ ، وَهَذَا مِنُ حَصَائِصٍ أَبِي بُرُدَةً وَ اللَّيْنَ كَمَا أَنَّ قِيَامَ مَنَ الثَّنِيِّ ، وَهَذَا مِنُ حَصَائِصٍ أَبِي بُرُدَةً وَ اللَّيْنَ مَنَ خَصَائِصِ شَهَادَتَيْنِ مِنُ خَصَائِصِ شَهَادَتَيْنِ مِنُ خَصَائِصِ خُزَيْمَةً وَ اللَّهُ كَثِيْرٌ " لَهُ مَقَامُ شَهَادَتَيْنِ مِنُ خَصَائِصِ خُزَيْمَةً وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَقَامُ شَهَادَتَيْنِ مِن خَصَائِصِ خُزَيْمَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللل

" (بَعُدَكَ) لِعِن تَمهار بِسوا۔ بیاس بنا پر کہ قربانی کے لیے بکری کا دودانت والا ہونا ضروری ہے اور بیہ [ لیخی بکری کے ایک سالہ بچہ کی قربانی کی اجازت] ابو بردہ ذالی کی خصوصیات میں سے ہے، جبیبا کہ خزیمہ ذالی کی محاوراس کی کوائی کا دو گواہوں کے برابر ہونا ،ان کے خصائص میں سے ہاوراس کی بہت مٹالیس ہیں۔'

ل عمدة القاري ٦ /١٢٧٨ يخ الماطيمو: المرجع السابق ٦٧٧/٦.

طافظ ابن جَرَرَ حَمَّ اللهُ تَعَالَىٰ نَ فُوا مُدَ حَدَيث بِيان كَرِيَّ مُوكَ تَحْرِيكِ إِنَّ الْمُفْتِي إِذَا ظَهَرَتُ لَهُ مِنَ الْمُسْتَفْتِي أَمَارَةُ الصِّدُقِ كَانَ لَهُ أَنُ الْمُفْتِي إِذَا ظَهَرَتُ لَهُ مِنَ الْمُسْتَفْتِي أَمَارَةُ الصِّدُقِ كَانَ لَهُ أَنُ لَيْ الْمُسْتَفْتِي أَمَارَةُ الصِّدُقِ مَحَانَ لَهُ أَنُ لَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَ حَتَّى لَو اسْتَفْتَاهُ النّانِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ ، جَازَ أَنُ لَيْ مِنْهُمَا بِمَا يُنَاسِبُ حَالَةً . لَهُ عَلَيْهِ مَا بِمَا يُنَاسِبُ حَالَةً . لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا بَمَا يُنَاسِبُ حَالَةً . لَهُ اللّهُ اللّ

جب مفتی کے لیے فتو کی طلب کرنے والے کی سچائی کی علامت فلا ہر ہو، تو وہ اس کے لیے آسانی کرسکتا ہے، حتی کہ اگرایک ہی شم کے معاملہ کے بارے میں دواشخاص سوال کریں ، تو مفتی ہرایک کواس کے مناسب حال فتو ک ادے سکتا ہے۔

تنبيه:

ندکورہ بالاسات پہلوؤں کےعلاوہ بھی متعدد گوشوں سے نبی کریم منظم آنے کا طلبہ کے علاقہ بین نظرر کھنا ٹابت ہے۔ راقم السطور نے تو فیق البی سے اپنی کتاب ["من صفات الداعیة: مراعاة أحوال المخاطبین فی ضوء الکتاب والسنة و سیر الصالحین"] میں سیرت طیبہ کے أنیس گوشوں میں سے اسی (۸۰) شواہ کے ساتھ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

تفصیلی معلومات کی خواہش رکھنے والے قار ئین کوشایداس کتاب میں تو فیقِ الہی سے اینامقصودیل جائے۔



ل لما محقريو: فتح الباري ٢ / ٤٤٨.

# (42)

# لائق شاگردوں کی عزت افزائی

ہمارے نبی کریم منطق آیا اپنے طلبہ کی اچھی باتوں اور عمدہ کاموں کی ان کے سامنے تعریف فرماتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے ۔ تو نیق البی سے استاذ کا ایسا طرزعمل شاگردوں کے علم وعمل میں رسوخ پیدا کرنے اور ان میں اضافہ کے لیے سرتو ڑجد وجہد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ذیل میں تو فیق البی سے سیرت طیبہ سے اس کے متعلق چندا کی شوا مد پیش کیے جارہے ہیں:

ا-اني بن كعب خالفيهٔ كومكم كي مبارك باد:

الم مسلم رحم الله تعالى في حضرت الى بن كعب والله المنافرة الله عنه الله الله معَل أَعُظ مُ؟ ".

قَالَ: قُلُتُ: " اَللَّهُ وَرَسُولُه أَعُلَمُ ".

قَالَ: " يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعُظَمُ؟".

قَالَ: قُلُتُ: " ﴿ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ".

قَالَ: " فَضَرَبَ فِيُ صَدُرِيُ ، وَقَالَ: " وَاللَّهِ! لِيَهُنِكَ الْعِلْمُ أَبَاالُمُنُذِرِ! ".ك

"رسول الله مطط و دریافت فرمایا:" اے ابوالمنذر! کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب الله کی کون کی آیت سب سے زیادہ عظمت والی تمہارے پاس موجود ہے؟"

لى صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم الحديث ٢٥٨ (٨١٠)، ١١ ٥٥٠.

انہوں نے بیان کیا: میں نے عرض کیا:"اللہ تعالی اور ان کے رسول منظے لَآئے زیادہ جانتے ہیں۔"

آپ مشکر آنے مشکر آنے [دوبارہ] بوچھا: ''اے ابوالمنذر! تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون ک ہے؟''

انہوں نے بیان کیا: " میں نے عرض کیا: " (اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَدُّمُ.)"

انہوں نے بیان کیا: '' آپ مشکھ آئے میرے سینے میں ضرب نگائی اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی تنم! ابوالمنذر! تجھے علم مبارک ہو!''

اس حدیث شریف سے بیہ بات واضح ہے کہ جب حضرت الی بن کعب رہائیڈ نے درست جواب دیا ، تو نبی کریم منطقاً آیا نے ان کی بایں الفاظ عزت افز ائی فر مائی [اللّٰد تعالیٰ کی تنم! ابوالمنذ ر! تجھے علم مبارک ہو۔]

علامه طبى رحمه الله تعالى كم بيان كم مطالق: [لِيَهُنِنَكَ الْعِلْمُ] ـــــــــمراديهـب: "لِيَكُنِ الْعِلْمُ هَنِيئًا لَكَ ، هذَا دُعَاءً لَهُ بِتَيْسِيْرِ الْعِلْمِ لَهُ ، وَرُسُونِ حِهِ فِيُهِ ، وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُ عَالِمٌ. " له

" کھے علم مبارک ہو۔ بیان کے لیے حصول علم اور اس بیس رسوخ پانے بیس آسانی کی دعاہے اور اس بیس ان کے صاحب علم ہونے کی خبر[بھی] ہے۔"

انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے:

"ظَاهِرُهُ أَمُرٌ لِلُعِلَمِ بِأَنَ يَّكُونَ هَنِيُنًا لَهُ ، وَمَعُنَاهُ الدُّعَاءُ، وَحَقِيُقَتُهُ إِخْبَارٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ بِأَنَّهُ رَاسِخٌ فِي الْعِلْمِ وَمَجِيُدٌ فِيُهِ."٤

ل ملاحظه و: شرح الطيبي ٥ / ١٦٤٤. في المرجع السابق ٥ / ١٦٤٤.

" ظاہری طور پر تو علم کے لیے تھم ہے کہ وہ انہیں مبارک ہواور مقصود ان کے کے دعا ہے اور حقیقت میں آئخضرت منظے میں آئے کے بانب سے ان کے بارے میں علم میں راسخ اور ماہر ہونے کی اشار فاخر ہے۔"

امام نووی رحمدالله تعالی نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:

## حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں ہے دو درج ذیل ہیں:

﴿ آنخفرت عُضَوَّةِ كَامْلَى مستله كَ بارے مِن ثَاكردے استفساد كرنا۔ عله السلط مِن علامہ طبی رحمہ الله تعالی نے تحریر کیا ہے:

إِنَّ سُوَالَ الرَّسُولِ عَلَيْ إَلَى مِنَ الصَّحَابِيِّ فِي بَابِ الْعِلْمِ إِمَّا أَنُ يَكُونَ لِلْحَبِّ عَلَى الْإِسْتِمَاعِ لِمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِيَ عَلَيْهِ ، أو لَنُ يَكُونَ لِلْحَبِّ عَلَى الْإِسْتِمَاعِ لِمَا يُرِيدُ أَنُ يُلُقِيَ عَلَيْهِ ، أو لِلْكَشَفِ عَنُ مِقُدَارِ فَهُمِهِ وَمَبُلَغَ عِلْمِهِ. ٤

ئے شرح النووي 7 / 97 ؛ ٹیز لما دھی ہو: شرح الطبی ہ / 1728. کے اس بارے میں تفصیل کماب حذا کے صفحات ۲۲۲\_۲۲۲ پر ملاحظہ ہور کے ملاحظہ ہو: شرح الطببی ہ / 1727.

علم کے بارے میں رسول اللہ منظے آیا تھا کا صحابی سے استفسار یا تو بتلائی جانے والی بات کی طرف بھر پور توجہ کی ترغیب دینے کی خاطر تھا، یا ان کے مقدار فہم اور مبلغ علم کو جانچنے کی غرض سے تھا۔

جہ آنخضرت منطق فی کا شاگرد کے سینے میں ضرب لگانا۔ اس بارے میں ملاعلی القاری رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" (فَضَرَبَ) أَي: النَّبِيُّ ظَالَقَا (فِي صَدُرِي) أَي: مُحَبَّةً. "كَ " (فَضَرَبَ) أَي: مُحَبَّةً. "كَ " (فَعَن بَى مِنْ الْمَالِيَةِ فَي صَدُرِي) أَي: مُحَبَّةً. "كَ " (لِعِن بَى مِنْ الْمَالِيَةِ فَي صَدُرِي) أَي: مُحَبِّةً . "كَ " (لِعِن بَى مِنْ الْمَالِيَةِ فَي صَدُرِي) أَي: مُحَبِّةً . "كَ " (لِعِن بَى مِنْ الْمَالِيَةِ فَي صَدُرِي) أَي: مُحَبِّةً . "كَ " (لَعِن بَى مِنْ الْمَالِيَةِ فَي صَدُرِي) أَي: النَّبِي الْمُعَلِقَ اللَّهِ فَي صَدُرِي الْمَالِي الْمُعَبِينِ مِنْ الْمُدَالِقِ مُعَبِينِ مِنْ الْمُعَبِينِ مِنْ الْمُدَالِقِ مُعَبِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي صَدُرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

## ٢\_ ابوموسي خالتيه كي عمده تلاوت كي تعريف:

امام بخاری اورامام سلم رحمبما الله تعالیٰ نے حصرت ابومویٰ مِنالِثَةُ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا:

"قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ لَا بِي مُوسَى: "لَوُ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسُتَمِعُ لِقَرَاءَتِكَ البَارِحَة! لَقَدُ أُوتِيتَ مِزُمَارًا مِنُ مَزَامِيرِ آلِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ."

'' اگرتم مجھے دکیھتے کہ میں گزشتہ شب تمہاری قراءت توجہ سے من رہا تھا۔ حمہیں تو آل داود مَالِیٰلا والی بہترین آواز دی گئی۔''

شرح حدیث میں امام نو وی رحمہ الله تعالیٰ رقم طراز ہیں:

"قَالَ الْعُلَمَاءُ: " ٱلْمُرَادُ بِالْمِزْمَارِ هُنَا الصَّوْتُ الْحَسَنُ ، وَأَصُلُ

له اس بارے می تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۳۳۱ سرملاحظه بور

م مرقاة المفاتيح ٤ / ٦٢٩.

سلى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب حسن الصوت بالقراء ة للقرآن ، رقم الحديث ١٠٤٨ ، ٩٠ ، ٩٢ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، رقم الحديث ٢٣٦ (٢٩٣م) ، ١ / ٥٤٦ ؛ الفاظ حديث المحيم مسلم كين -

الزّمرِ الْغِنَاءُ ، وَآل دَاودَ هُو دَاودُ نَفُسُهُ ، وَآلُ فُلاَن قَدُ يُطُلَقُ عَلَى نَفُسِه ، وَكَانَ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَسَنَ الصَّوْتِ جَدًّا. " له على نَفُسِه ، و كَانَ دَاودُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَسَنَ الصَّوْتِ جَدًّا. " له "علاء ني بيان كيا ب: "مزمار" سے مرادخوبصورت آواز ہاور" الزمر" اصل على علاء ني بيا اور آل داود سے خودداود مَالِيلُام راد بيں - بيا اوقات [آل فلان] كي الفاظ خوداى خوداى شخص كے ليے استعال كي جاتے بيں اور داود عليه فلان] كا الفاظ خوداى خورت آوازوالے تقے. "

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت مطیکاً آنے حضرت ابوموی ذائشہ کی خوبصورت آ واز میں تلاوت قرآن کی کے تعریف فرما کران کی عزت افزائی کی۔

سا\_ابن مسعود خالفه كي خوب صورت تلاوت كي تعريف:

توفق البي سے اس سلسلے میں دوحدیثیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں:

ا\_امام ملم كي روايت:

المام مسلم رحمة الله تعالى في حضرت عبدالله وفالتن الله وفايت نقل كى ب، كمانهول في بيان كيا: " كُنْتُ بِحِمُصَ ، فَقَالَ لِي بَعُضُ الْقَوْمِ: " إِفَرَأَ عَلَيْنَا ".

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ سُورَةً يُوسُفَ. قَالَ: " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: " وَاللَّهِ ا مَا هَكَذَا أُنزلَتُ ".

قَالَ: "قُلُتُ: " وَيُحَكَ! وَاللَّهِ! لَقَدُ قَرَأَتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "قُلُتُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي: " أَحُسَنُتَ ".ك

'' میں تھا، تو لوگوں میں ہے کسی نے فرمائش کی:'' ہمارے لیے قراء ت فرما ہیئے۔'' تو میں نے ان کے لیے سورۂ یوسف مَالِیٰ کا پڑھی۔''

ل شرح النووي ٦ / ١٨٠ يُر طلاقه هو: شرح الطيبي ١٢ / ٣٩٢٨ و وقتع الباري ٩ / ٩٣. ع صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن ، جزء من رقم الحديث ٢٤٩ (٨٠١) ، ١ / ٥٥١.

انہوں نے بیان کیا:''لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا:''اللہ تعالیٰ کی تتم! بیا یسے تو تازل نہ ہوئی تھی۔''

انہوں نے بیان کیا: ''میں نے کہا: تجھ پرافسوس! اللہ تعالیٰ کی تتم! بے شک میں نے اس کورسول اللہ مشکھ کیے آئے کے روبرو پڑھا، تو آپ نے فرمایا: '' تم نے عمد گی سے پڑھا ہے۔''

اس حدیث شریف کے مطابق آنخضرت منطیکی آنے حضرت ابن مسعود و اللی کی قراءت کی تعریف[تم نے عمرگی ہے پڑھا] کے الفاظ مبار کہ ساتھ فر ما کی۔ ب۔امام احمد کی روایت:

امام احدر حمد الله تعالى في حضرت عبد الله فالنه الله وعبد الله فقاله الله فقال النبي في المراب من المحملة المنه الم

ئُمَّ تَقَدَّمَ يَسُأَلُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ظَلِيْنَا يَقُولُ: " سَلُ تُعُطَهُ ، سَلُ تُعُطَه [سَلُ تُعُطَه ] "

فَقَالَ فِيُمَا سَأَلَ: "اللَّهِم إِنِّيُ أَسُأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرُتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَرُتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنُفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِ فِي أَعُلَى جَنَّةِ النُحُلُدِ ". قَالَ: " فَأَتَى عُمَرُ عَبُدَ اللَّهِ لِيُبَشِّرَهُ فَوَجَدَ أَبَا بَكُرٍ فَقَالِكُ قَدُ سَبَقَهُ، فَقَالَ: "إِنْ فَعَلْتَ ، لَقَدُ كُنْتَ سَبَّاقًا بِالنَّحَيُرِ ". له سَبَقَهُ، فَقَالَ: "إِنْ فَعَلْتَ ، لَقَدُ كُنْتَ سَبَّاقًا بِالنَّحَيُرِ ". له

ل المسند، رقم الحديث ١٢٥ ، ٢ / ١٢٨ . ١٢٩ . في أحمد شاكر في ال في [اسنادكوي] كما بي - (طاحظه بو: هامش المسند ٦ / ١٢٨).

"نبی مظیر ان کے پاس ابو بکر اور عمر والی کے درمیان [چلتے ہوئے]
تشریف لائے اور اس وقت عبداللہ والی نماز اوا کررہے تھے۔ انہوں نے
[سورة] النسآء پڑھنی شروع کی اور اس کوخوب تھم کھم کر پڑھا۔ [قر اُت س
کے انہوں تر وتازہ پڑھنا چاہے، جیسا
کے نازل ہوا، تو وہ این اُم عبد ہے جیسی قراءت سے پڑھے۔"

پھرانہوں[ابن مسعود منالیّن ]نے دعا کرنی شروع کی ،تو نبی منظیّق فرمانے گئے: '' تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا،تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا،تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کروتہ ہیں عطا کیا جائے گا۔]''

انہوں نے جودعا کی تھی ،اس میں بیدعا بھی تھی:''اے اللہ! بے شک میں آپ سے [الیے] ایمان کا سوال کرتا ہوں [جس کے بعد] ارتداد نہ ہو، اور [الیے] نعتوں کا [جو اختم نہ ہوں اور آپ کے نبی محمد ملتے میں آپ کی دائی اعلی جنت میں رفاقت کا۔''

انہوں نے بیان کیا: 'عمر رہائٹہ بٹارت دینے کے لیے عبداللہ رہائٹہ کے پاس تشریف لائے ، تو دیکھا کہ ابو بکر رہائٹہ پہلے سے تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے [ان کو دیکھ کر] کہا: '' اگر اپ نے ایسے کیا ہے [یعنی مجھ سے پہلے تشریف لائے ہیں تو اس میں چندال تعجب نہیں کیونکہ آپ آ تو نیکی میں بہت زیادہ سبقت کرنے والے ہیں۔''

ال حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت ملطے آنے اپنے فرمان [جوقر آن کوائ طرح تروتازہ پڑھنا چاہے، جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد مزان جیسی قرا کوائ طرح تروتازہ پڑھنا چاہے، جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد مزان جیسی قرا کت سے پڑھے آکے ساتھ حضرت ابن مسعود رہائٹی کی تکریم وتو قیرفر مائی۔

ا بن ام عبدے مراد حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ہنائنے ہیں۔

ا كَ وَمرى روايت مِن بِهِ كَمَ تَخْفرت مِنْ اللهِ فَارِشَا وَفر ما يا: " مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَقُرَأُ اللَّقُرُ آنَ رَطُبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْن أُمَّ عَبُدٍ وَخَطْفَاتُهُ ". له

'' جُوقرُ آن کوای تازگی کے ساتھ پڑھنا چاہے جیسا کہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد رہا تھا کی قراءت کے مطابق پڑھے۔''

الله اكبر! كمن قدر بلند و بالأخلى بيعزت افزائى! كمن قدر عظيم الشان على بيعظيم و تعظيم و تعظيم و تعظيم و تعريف وتوصيف عمريم! ناطق وجى رسول كريم الشيئة المينية كى زبانِ مبارك سے البينے متعلق تعريف وتوصيف كمات سننے والے كان كمن قدرخوش نصيب اور بخت والے تھے۔ ذَلِكَ فَضُلُ الله يُؤتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُوا لُفَضُلِ الْعَظِيمِ.

اَن نیم خواندہ مدرسین پرصدافسوں جو بیٹبھتے ہیں کہ شاگر دول کی تعریف کرنے ہے۔ ان کی اپنی شخصیت کمز وراور ہیبت متاثر ہوتی ہے۔اللہ تعالی انہیں ہدایت دے کہ حق ارکواس کاحق دینے سے مدرس کی شخصیت کمزور نہیں ہوتی ، بلکہ قوی ہوتی ہے اوراس کے اسے دقار میں اضافہ ہوتا ہے۔

٣ \_عمده تلاوت كى بنابرسالم رضيعنه كى تعريف:

المام بزارر حمد الله تعالى في حضرت عائشه وظالم سيروايت تقل كى به كه: "أَنَّ النَّبِيَّ ظِلْلَمُ اللَّهُ سَمِعَ سَالِمًا مَوُلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَظَلَّهُا يَقُرأُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " ٱلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَةً ". "

ل ملاحظہ والمسند، رقم الحدیث ۱۷۵ عن عمر بن الخطاب فقطفه ۱۱ ۲۲۹-۲۲۰ ال حدیث کی دوج سندی چیر ( ملاحظہ بو: هامش الشیخ أحمد شاکر علی المسند ۲۲۹۱).

عدیث کی دوج سندی چیر ( ملاحظہ بو: هامش الشیخ أحمد شاکر علی المسند ۲۲۹۱).

عنقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب فضل سالم مولی أبی حذیفة فَعَطَّفا، ۱۱، ۳۰۰ واقظ فیمی نے اس کے بارے میں لکھا ہے: "اس کو المیز ارتے روایت کیا ہے دیفة فَعَطُّفا، ۱۱، ۳۰۰ والے کی کے روایت کرنے والے میں المرجع السابق ۱۹،۰۰۱).

< (\*(") \$>\$ \@### \$>\$ \\$ ("-4.166/11) \$>

" بے شک نی مشخطین نے رات کو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم بڑائیا کو [قرآنِ کریم] پڑھتے ہوئے سا، تو آپ نے فرمایا: "سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اس جیسے میری امت میں بنائے ہیں۔" اس حدیث شریف ہے واضح ہے کہ آنخضرت مشطیقین نے حضرت سالم مخالفہ کی عمدہ تلاوت من کران کی تعریف فرمائی۔

# ۵\_سلمان خالفی کے ہم وطنوں کی تعریف:

امام بخاری اورامام مسلم رحمبما الله تعالی نے حضرت ابو ہریرہ مناتین ہے روایت نقل کی ہے کہانہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذْ نَزَلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا قَرَأً ﴿ وَآخِرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْزُ الْمَا قَرَأً ﴿ وَآخِرِيُنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾، قَالَ رَجُلّ: "مَنْ هُؤُلّاءِ يَا رَسُولَ اللهِ!؟ ". فَلَمْ يُرَاجِعُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِا حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثًا ، فَلَمْ يُرَاجِعُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِا حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثًا ، قَالَ: " وَفِينَا سَلَمَانُ فَعَلَيْهُ ٱلْفَارِسِيُّ ".

قَالَ: "فَوَضَعَ النَّبِيُّ ظَلَيْنَ النَّرِيُّ الدَّهُ عَلَى سَلَمَانَ فَاللَّهُ اللَّهُ قَالَ: "لَوُ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرَيَّا ، لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوُلَاءٍ ". له "لَوُ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرَيَّا ، لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوُلَاءٍ ". له "لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّرَيَّا ، لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هُولَاءٍ ". له "م نبى مِنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

لى متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، سورة الجمعة ، باب قوله: ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ ، رقم الحديث ٢٨١ / ٦٤١ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل فارس ، رقم الحديث ٢٣١ (٢٥٤٦) ، ٢٩٧١٤ - ١٩٧٣ ؛ القاظ عديث ملم كريس من

دوسرے بھی ہیں جو ابھی تک ان [عرب مسلمانوں] سے ملے نہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔] ، تو ایک مخص نے دریافت کیا:
" یارسول الله ملتے می ایک ایک ون لوگ ہیں؟"

نی منظم آیا نے اس کوکوئی جواب ندریا، یہاں تک کداس نے ایک دفعہ یا دو دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ سوال دہرایا، انہوں [ابوہریرہ زبات کیا:''اورہم میں سلمان زبات نتھ۔'' انہوں نے بیان کیا:''نبی منظم آیا نے اپنا ہاتھ سلمان زبات برکھا، پھر فرمایا:''اگرایمان ٹریا [ستارے] کے پاس میمی ہو، تو بھی ان میں سے لوگ اس کو یا لیں گے۔''

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطقاً آیا نے حضرت سلمان و النی کے ہم وطنوں کی تعریف بیان فرمائی ہے ہم وطنوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کاعنوان بایس الفاظ ذکر کیا ہے:

[ذِكُرُ شَهَادَةِ الْمُصَطَفَى عَلَيْهَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

[مصطفیٰ مضی این کی اہل فارس کے ایمان وحق کہنے کے متعلق گواہی ]

#### حدیث شریف میں دیگرفوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذیل ہیں:

﴿ اَ تَحْضَرت مِشْ َوَقِيمَ نِهِ سَائل کے پہلی اور دوسری مرتبہ استفسار پر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری و فعہ دریا فت کرنے پر جواب دیا۔ اس طرز عمل کی سائل اور سامعین کی ممل توجہ میذول کروانے میں اہمیت محتاج بیان نہیں۔

له الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، باب الححاز واليمن والشام وفارس وعمان ١٦٠/ ٢٩٨٠.

﴿ اَ تَحْضَرَت مِنْ اللَّهُ كَا ظَهَارانس اور تعلق كے ليے اپنادست مبارک حضرت سلمان فاری ذائد کے اوپر رکھنا۔ ا

الله اكبراز بن نصيب حضرت سلمان والله المسائد المصولائ رحمن ورحيم! بهم ناكارول كو جنت ميں اپنے حبيب كريم منظيم آيم كى صحبت سے محروم ندر كھنا۔ آمين يا ذاالجلال والاكرام۔

# ٢- ابوطلحه رضي النير كصدقه كرن يرشاباش:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت انس بن مالک بنائیز سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ أَبُو طَلَحَةَ فَكُلَّكُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنُ نَخُلِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ظِلَيْنَا يَدُخُلُهَا ، وَيَشُرَبُ مِنُ مَاءٍ فِيُهَا طَيِّبِ ".

قَالَ أَنْسٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فَقَالَ: " بَخُ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوُ رَابِحٌ ، شَكَّ ابْنُ مَسُلَمَةَ - وَقَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ ، وَإِنِّيُ أَرَى أَنُ تَجُعَلَهَا فِي الْأَقُرَبِينَ. ". "

له السلط من تغيل كاب عذاكم فات ١٣١١ مرد كمير

ك سورة آل عمراك / جزء من الآية ٩٢.

هم صحيح البخاري ، كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أرضا ولم يبيِّن الحدود فهو حائز ، وكذلك الصدقة ، جزء من رقم الحديث ٢٧٦٩ ، ٥ / ٣٩٦.

"ابوطلحہ و فائن انصار مدینہ میں سے مجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال دار نتے اور انہیں مسجد کے سامنے والا بیر صاء [باغ] اپنے تمام مالوں سے زیادہ پہند تھا۔ اور نبی مسئے آئے آتا اس میں تشریف لایا کرتے اور اس کا میٹھایانی بیا کرتے ہتے۔"

آپ مطفظ آنے نے فرمایا: ''آفرین یہ تو فائدہ بخش مال ہے ۔۔۔۔۔ یا اجرحاصل

کرنے والا مال ہے، ابن مسلمہ کور دد ہوا اللہ اور جوتم نے کہا ہے میں نے یقینا

اس کوس لیا ہے۔ میری رائے یہ ہے، کہاس کو قرابت داروں کو دے دو۔''

اس حدیث شریف ہے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت مطفظ آنے نے ابوطلحہ ڈٹاٹٹٹ کے بیرحاء کا باغ صدقہ کرنے پر اپنی پندیدگی اور خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں [نخ] کے لفظ ہے شاباش دی۔ حافظ ابن حجرر حمد اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

سے شاباش دی۔ حافظ ابن حجرر حمد اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"مَعُنَاهَا تَفُخِینُمُ اللَّهُ مُو وَ الْمِعْحَابُ بِهِ.''ٹ

لے انہیں اس بارے پیمس ترددہوا کہان کے استاذ نے [رائع] کا لفظ ہولا یا [ رائع ] کا۔ سمع فتح الباری ہ / ۳۹۷.

"اس كامعنى بات كى عظمت كوظا مركرنا اوراس پراظهار خوشى كرنا\_" علاوه از من حافظ رحمه الله تعالى نے فوا كد حديث بيان كرتے موئے لكھا ہے: "صَوَّبَ رَأْيُهُ ، وَشَكَرَ عَنُ رَبِّهِ فِعُلَهُ ، وَكُنَّى عَنُ رِضَاهُ بِذَلِكَ بِقَوُلِ: "بَخ"له

"آ تخضرت منطقاً آیا نے ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا۔ ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا۔ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے عمل کی قدر دانی کا اظہار فر مایا اور اپنی خوشنودی کے متعلق [آ فریں] فرما کرا ثارہ فرمایا۔"

خلاصۂ گفتگو بیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم میشنگر آنے اپنے لائق شاگر دوں کی تکریم وتو قیر فرماتے۔ان کے اجتھے اقوال وافعال کی بنا پران کی تعریف کر کے ان کے حوصلوں کو مزید بڑھاتے تھے۔



ل طاحظهو: فتح الباري ٣٩٨/٥.

#### (43)

# طلبه برايخ اقوال وافعال كاثرات كوبيش نظرر كهنا

ہمارے نبی کریم میں آئے صرف ارشاد و تلقین پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ اپنے ارشادات اور اعمال کے طلبہ پر اثرات کو بھی پیش نظر رکھتے ہتھے۔ جہاں اور جب بھی شاگر دول کے چبروں سے بیمسوں فرماتے کہ انہیں تعجب ہور ہا ہے، یا انہیں اپنی بات کے سیجھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، تو آ پ اصل صورت حال بیان فرما کر تعجب یا دشواری کو دور فرما دیتے۔ سیرت طیبہ میں موجود متعدد شوا ہد میں سے پانچ تو فیق الہی سے ذیل میں چیش کے جارہے ہیں:

# ا\_معوذ تين كي عظمت كے متعلق تعجب كاازاله:

حضرات ائمہ احمد، نسائی اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر منافقہ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنُتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ ظَلَّهِ أَلَهُ وَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلِّهِ : " يَا عُقْبَةُ! أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيُنَ فَرُنَتَا؟ ". قُرُنَتَا؟ ".

قُلُتُ: "بَلَىٰ ."

فَعَلَّمَنِيُ ﴿ قُلُ أَعُوُذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾. فَلَمُ يَرَنِي سُررُتُ بهمَا.

فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاةِ الصَّلَةِ الصَّبِحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الغَدَاةِ. فَلَمَّا فَرِغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَا مِنَ الصَّلَاةِ التَفَتَ إِلَى ، فَقَالَ: " يَا عُقُبَةً!

کیف رَأَیْت؟ ". ك

"دورانِ سفر میں رسول الله مطاع آنے کی سواری کو چلار ہاتھا، تو رسول الله مطاع آنے اللہ مطاع آنے اللہ مطاع آنے ا نے فر مایا:" اے عقبہ! کیا میں تہمیں پڑھی جانے والی دو بہترین سور تیں نہ سکھا والی ؟"

سوآب منظور نظر الفلق)اور (قل اعوذ بوب الفلق)اور (قل اعوذ بوب الناس) سلطائيل - آب منظور الناس) سلطائيل - آب منظور الناس سلطائيل - آب منظور الناس سلطائيل نماز صح السيطور الناس ساتھ زياده خوش ندد يكھا - پس جب آب منظور النام نماز صح كے ليے اتر ب منظور النام الله قو آب نے ان دونوں كے ساتھ لوگوں كونما ذات پر هائى - جب رسول الله منظور النام نماز سے فارغ ہوئے ، تو ميرى طرف توجہ كر كے فر مايا: "اے عقبه!

اس مدیث سے واضح ہے کہ آنخضرت مظیم آنے مرف [معود تین] کی قدر ومنزلت اوران کے سکھلانے پراکتفانہ فرمایا، بلکہ اپنے فرمان اور تعلیم کے اثر کوشاگرد کے چہرے پر پڑھا، جیسا کہ عقبہ رہائی نئے بیان کیا۔ [آپ مظیم آنے جھے ان دونوں کے سکھنے پر زیادہ خوش نہ پایا۔] اورامام احمدر حمداللہ تعالی کی روایت میں ہے:" فَلَمُ یَر نِی سُکھنے پر زیادہ خوش نہ پایا۔] اورامام احمدر حمداللہ تعالی کی روایت میں ہے:" فَلَمُ یَر نِی اُنے جِبُتُ بِهِمَا " [آپ مظیم آنے کے ان دونوں کے ساتھ [زیادہ] خوش نہ پایا۔] پھرآ مخضرت مظیم آنے ای پر بس نہ کیا، بلکہ نماز صبح میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ شرح حدیث میں علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالی رقم طراز ہیں:

"أَيُ لِيَعُلَمُ بِذَلِكَ عُقُبَةً وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ لِيعَلَمُ الطّويلَتَيُنِ إِذِ المُعْتَادُ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِكَانَ هُوَ اللّهُ وَيَكُولِيهِمَا غَايَةَ التّعُظِيمِ. "لله التّطُويُلَ لِيَفُرَحَ بِهِمَا ، وَيُعْطِيهِمَا غَايَةَ التّعُظِيمِ. "لله "دين تاكه عقبه رَفَاتُهُ ومعلوم بوجائ كه وه دونول سورتين البي تصور ك دونول سورتين البي تصور عروف كي باوجود دولمبي سورتول كي قائم مقام بين - كونكه فجر مين طويل قرأت كامعمول بوتا بها وراس طرح عقبدان دونول سورتول [كي يحف ] قرأت كامعمول بوتا بها وراس طرح عقبدان دونول سورتول [كي يحف ] يرخوش بوجا مين اوران كي كما حقد تقطيم كرين."

نبی کریم منطق کی پرمیرے ماں باپ قربان ہوں! اس پر بھی نہ رکے ، بلکہ اپنے شاگر دکی طرف متوجہ ہوکر فرمایا:'' اے عقبہ! تم نے کیسے دیکھا؟'' تا کہ وہ ان دونوں سورتوں کی قدر ومنزلت کا مکمل طور پرا دراک کرلیں۔

### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے جارمندرجہ ذیل ہیں:

کی آنخضرت منظیکی نے شاگر دکواس کے نام کے ساتھ مخاطب کیا، اظہار انس وتعلق اور توجہ مبذول کروانے میں اس کی اہمیت مختاج بیان نہیں۔ سے

ابندا اسلوب استفهام سے فرمائی۔ توجہ مبذول کی ابتدا اسلوب استفہام سے فرمائی۔ توجہ مبذول کروانے میں اس کی اہمیت بھی ایک واضح حقیقت ہے۔ علی کی اہمیت بھی ایک واضح حقیقت ہے۔ علی دورانِ سفر آئخضرت میں کی آئے اسلسلہ تعلیم کوجاری رکھا۔ علی کو خفرت میں کی کھی کے سلسلہ تعلیم کوجاری رکھا۔ علی کو خفرت میں کی کھی کے سلسلہ تعلیم کوجاری رکھا۔ علی کو خفرت میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کو خاری کی کا کہ کو خاری کو خاری کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ کو خاری کی کے کہ کے کہ کا کہ کو خاری کی کا کہ کا کہ کی کے کہ کی کا کہ کا کہ کو خاری کی کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا

ل حاشية الإمام السندي على سنن النسائي ٢٥٢ - ٢٥٢. على اس بار عين تفصيل كماب حد اكصفحات ١١٨- ١٣٠٠ برطاحظه و-سى اس بار عين تفصيل كماب حد اكصفحات ٢٢١- ٢٢١ برطاحظه و-على اس بار عين تفصيل كماب حد اكصفحات ٢٨- ٢٨ برطاحظه و-

﴿ معوذ تین کی قدرومنزلت کوآنخضرت منظایم نے نماز فجر میں پڑھ کرمزید نمایاں اورواضح فرمایا۔ بلاشک وشبہ ملی طور پر کسی بات کا بیان زبانی بیان سے زیادہ قوی اورمؤثر ہوتا ہے۔ مله

### ٢-اختلاف فتوى كاثر كونوث فرمانا:

ا مام احمد رحمه الله تعالی نے حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص بنا الله سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عِلْمَالِكَا فَجَاءَ شَابٌ ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْكَا أَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ ".

فَالَ: " لَا ".

فَجَاءَ شَينت ، فَقَالَ: "أَقَبِلُ وَأَنَّا صَائِمٌ؟ ".

قَالَ: "نَعَمُ ".

قَالَ: فَنَظَرَ بَعُضُنَا إِلَى بَعُضِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْ : " قَدُ عَلِمُتُ لِمَ نَظَرَ بَعُضُكُمُ إِلَى بَعُضِ ، إِنَّ الشَّينَ يَمُلِكُ نَفُسَهُ ". " مَ عَلِمُتُ لِمَ نَظَرَ بَعُضُكُمُ إلى بَعْضِ ، إِنَّ الشَّينَ يَمُلِكُ نَفُسَهُ ". " " " مَ نِي مُثَلِكُ نَفُسَهُ ". كا مَدمت مِن عَظِي كَدايك جوان نے ماضر موكر عرض كيا: " يارسول الله مِشْنَعَ إِلَيْ إِمِن روزه كى مالت مِن بوسه د اول؟" آب مِشْنَعَ إِنْ النَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِلْ أَلِي اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

ایک بوڑھ مخص حاضر ہوااور عرض کیا: ''میں روز ہ کی حالت میں بوسہ دے لے اس بارے میں تنصیل کتاب مذاکے مفات ۱۹۷۔۱۹۹ پرملاحظہ ہو۔

لول؟"

آتخضرت مِنْ الْمُنْكِيَّةِ فِي مِايا: "بال-"

اس پرہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تورسول الله مطفظاً آیا نے فر مایا: "یقیناً میں جانتا ہوں کہتم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا ہے، بے شک بوڑھا آ دمی اینے نفس پر قابور کھتا ہے۔"

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منطق آنے دونوں فتوں کے باہمی اختلاف پر حضرات مصابہ کے تعجب کونوٹ فرماتے ہوئے بایں الفاظ اظہار فرمایا:

[ مجھے معلوم ہے کہتم نے ایک دوسرے کی طرف کیوں ویکھاہے۔]

آنخضرت مضّے کی ہے اس پراکتفانہ فر مایا ، بلکہ دونوں نتووں کے باہمی اختلاف کے سبب کو بیان فر ماکران کے تعجب اور جیرائگی کو دور فر مادیا۔

حدیث شریف کا فائده دیگر:

آ تخضرت منظیکی آنے فتوی دیتے وقت جوان اور بوڑھے دونوں کے حالات کو پیش نظر رکھا اور ہراکیک کواس کے مناسب حال فتوی دیا۔ کم شخ البانی رحمہ الله تعالیٰ نیش نظر رکھا اور ہراکیک کواس کے مناسب حال فتوی دیا۔ کم شخ البانی رحمہ الله تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا ہے:

[التَّفُرِيُقُ بَيُنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِ فِي الصِّيامِ] "

''[روزول[كام] من جوان اور بوزهے كے درميان فرق\_]''

۳۔ حرمت شراب کے ذکر برسر گوشی کا نوٹس:

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" إِنَّ رَجُلًا أَهُدى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

اله الربار على تفعيل كتاب حذاكم فحات ٣٩٣ - ٣٩٣ بر ملاحظ فرما يا - الله مناسبة الأحاديث الصحيحة ٤ / ١٣٨.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ عَلَى عَلِمُتَ أَنَّ اللهَ قَدُ حَرَّمَهَا؟ ". قَالَ: "لا ".

فَسَارً إِنْسَانًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةَ: " بِمَ سَارَرُتَهُ؟ ".

فَقَالَ: "أَمَرُتُهُ بِبَيْعِهَا ".

فَقَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيُعَهَا ".

قَالَ: " فَفَتَحَ المُزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا ". 4

"ایک شخص نے رسول الله مطفی آنے کی خدمت میں شراب سے بھرامشکیزہ پیش کیا، تو آپ مطفی آنے اس سے فر مایا: "کیا تجھے معلوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کورام کردیا ہوا ہے۔ "

اس نے عرض کیا:' د نہیں۔''

اس پراس نے ایک شخص کے ساتھ سرگوشی کی ، تو رسول اللہ منظی کی آئے اس
سے دریا فت فر مایا: '' تم نے اس کے ساتھ کیا سرگوشی کی ہے؟''
اس نے جواب دیا: '' میں نے اس کو تھم دیا ہے کہ اسے فروخت کردو۔''
آپ منظی کی تم نے رمایا: '' بیٹینا جس نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اس نے اس
کا بینا بھی حرام کیا ہے۔''

انہوں[راوی]نے بیان کیا:''اس نے مشکیزے کو کھول دیا، حتی کہ جو پچھ اس میں تھا، وہ بہہ گیا۔''

اس حدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت مطیع آئے ہے خرمت شراب کی خبر من کر سرگوشی کرنے والے کی کیفیت کو نوٹ فرمالیا اور اس سے اس بارے

ل صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، حزء من رقم الحديث ٦٨ (١٩٧٩) ، ٣ / ١٢٠٦.

ر المرابع الم

نی کریم منطقطَیْل نے ای بات پراکتفانہ فرمایا، بلکہ سر گوشی کرنے والے کی غلوجی کا ازالہ بھی فرمادیا۔

#### حدیث شریف میں فائدہ دیگر:

آنخضرت منظیکی نے شراب کوبطور ہدیہ پیش کرنے والے پراختساب سے پہلے یہ دریافت فرمایا:''کیا تجھے علم ہے کہ اللہ تعالی نے شراب حرام قرار دے دی ہے؟''اس بارے میں امام نو وی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

"لَعَلَّ السُّوَالَ كَانَ لِيَعُرِفَ حَالَةً ، فَإِنُ كَانَ عَالِمًا بِتَحُرِيْمِهَا أَنْكُرَ عَلَيُهِ هَدِيَّهَا وَإِمُسَاكَهَا وَحَمُلَهَا ، وَعَزَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ. أَنْكُرَ عَلَيُهِ هَدِيَّهَا وَإِمُسَاكَهَا وَحَمُلَهَا ، وَعَزَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ عَذَرَةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذِهِ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ حَاهِلًا بِذَلِكَ عَذَرَةً. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذِهِ الْفَصَيَّةَ كَانَتُ عَلَى قُرُبِ تَحْرِيْمِ الْخَمُرِ قَبُلَ اشْتِهَارِ ذَلِكَ. " لَا الْفَصِيَّةَ كَانَتُ عَلَى قُرُبِ تَحْرِيْمِ الْخَمُرِ قَبُلَ اشْتِهَارِ ذَلِكَ. " لَا الْفَصِيَّةَ كَانَتُ عَلَى قُرُبِ تَحْرِيْمِ الْخَمُرِ قَبُلَ اشْتِهَارِ ذَلِكَ. " لَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ا

### الم تحفیری واپسی کے ردمل کا ملاحظہ فرمانا:

امام بخارى اورامام سلم رحمه الله تعالى في صعب بن جثامه ينى وَلَيْنَ سے روايت نقل كى ہے، كه:

ل شرح النووي ۲۱/۱.

"أَنَّهُ أَهُدَى لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْقَا حِمَارَ وَحُشٍ، وَهُوَ بِالْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، وَهُوَ مِلْأَبُواءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَرَدَّهُ ، قَالَ صَعُبٌ آلَالَٰ : " فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي ، قَالَ: " لَيُسَ بِنَا رَدُّ عَلَيُكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ ".ك

"انہوں نے رسول اللہ مشافلاً کی خدمت میں ایک جنگی گدھا بطور ہدیہ پیش کیا اور اس وقت آپ مشافلاً نظام ابواء یا مقام ودان میں حالت احرام میں تھے۔ آپ مشافلاً نے وہ واپس کر دیا۔ صعب زنائن نے بیان کیا:
"جب آپ مشافلاً نے میرے چرے پر ہدیدی واپس کے اثر کو ملا خلہ کیا، تو فرمایا: "بهارے لیے تہمارا ہدید واپس کرنا[مناسب] نہ تھا، لیکن ہم تو حالت احرام میں ہیں۔"

اس صدیت شریف کے مطابق آنخضرت مضطاق نے ہدیہ پیش کرنے والے کے چہرے پر ہدیدی واپسی کے اثر کو ملاحظہ فر مایا۔ ہدید وینے والے نے بایں الفاظ اس کا ذکر کیا: [جب آپ مطفظ آنے نے میرے چہرے پر ہدیدی واپسی کے لیے اثر کو ملاحظہ فر مایا ] تو آپ مطفظ آنے نے صرف اس پراکتفانہ فر مایا ، بلکہ ہدید دینے والے کی تسلی اور اطمینان کا اہتمام کرتے ہوئے فر مایا: "ہمارے لیے تہما را ہدید واپس کرتا [مناسب] نہ تھا، کیکن ہم تو حالت احرام میں ہیں۔ "

سجان الله! آپ مِشْ اَقَامَ کے اخلاق کس قدر بلندو بالا تھے! آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کس قدر متواضع اور مہر بان تھے! صَابَ کَ وَسَلَامُه وَ عَلَيْهِ.

اس حدیث شریف پرامام بخاری رحمه الله تعالی نے درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

لے متفق علیہ: صحیح البخاري ، کتاب الهبة ، رقم الحدیث ۲۰۹۱ ، ۰ / ۲۲۰ ؛ وصحیح مسلم ، کتاب الحج ، باب تحریم الصید للمحرم ، رقم الحدیث ، ۰ (۱۱۹۳)، ۲ / ۸۰۰.الفاظ صدیث کے البخاری کے ہیں۔

[بَابُ مَنُ لَمُ يَقُبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ]. المُ يَقُبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ]. المَّ الْمَاتِ كَمْ عَلْقَ بابٍ]" (المَّكَ عَلْتَ كَمْ عَلْقَ بابٍ]" والله المَّدِينَ الْعُرْمِدِيةِ قُولُ الْهُ كَرِيْنِ واللهِ كَمْ تَعْلَقَ بابٍ]"

امام نووی رحمه الله تعالی نے فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ أَنَّهُ يَسُتَحِبُ لِمَنِ امُتَنَعَ مِنُ قُبُولِ هَدِيَّةٍ وَّنَحُوِهَا لِعُذُرٍ أَنَّهُ يَعُتَذِرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُهُدِي تَطُيِيبًا لِقَلْبِهِ. "عُهُ

"ال [ حدیث] سے یہ بات معلوم ہوتی کے جو خص ہدیدہ غیرہ کسی عذر کے سبب قبول نہ کرے ، تو مستخب ہے کہ وہ ہدید دینے دالے کے طیب خاطر کی غرض سے ہدیہ قبول نہ کرنے کا سبب بھی بیان کر دے۔''

# ۵\_نماز \_\_ جلدی بلٹنے برصحابہ کے تعجب کونوٹ فرمانا:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن الحارث مظافظ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيْلِكُمْ الْعَصُرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا ، وَخَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ وَخَلَ عَلَى بَعُضِ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ. فَقَالَ: " ذَكُرتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ. فَقَالَ: " ذَكُرتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ. قَقَالَ: " ذَكُرتُ - وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - تِبُرًا عِنْ مَنْ اللَّهُ اللَ

له صحيح البخاري ٥ / ٢٢٠.

ك شرح النووي ٨ / ١٠٧ ؛ يُرْطَا حَقَهُ و: فتح الباري ٤ / ٣٤.

م صحيح البخاري ، كتاب العمل في الصلاة ، باب يفكر الرحل الشيء في الصلاة ، رقم الحديث ١٢٢١ ، ٣ / ٨٩

باہرتشریف لائے اورلوگوں کے چہروں پر اپنی جلدی کی بنا پر پیدا ہونے
والے تبجب و جہرت کو دیکھ کر فر مایا: ''نماز میں مجھے اپنے ہاں پڑا ہواسونے کا
ایک ڈلایا د آیا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ شام تک ۔ یا رات کو۔
ہمارے ہاں رہے ، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم وے ویا۔''
اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آنخضرت میشے آئے آئے اپنے تیزی
سے نماز سے بلٹنے کے متعلق حصرات صحابہ کے تبجب کوان کے چہروں سے جموس فر مایا اور
پھراس کا سبب بیان کر کے ان کی جیرت کو دور فر مایا۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ آنخضرت میں تھا تھے جمہ پراپنے اقوال وافعال کے اثرات کا جائزہ لیتے ،ان کے ہال کی اشکال ،الجھاؤیا جیرت وتجب کا احساس ہونے پراس کو دور کرنے کی سعی فرماتے ، آ ب میلئے تیان کا طرزِ مبارک ان مدرسین سے یکسر مختلف تھا ، جن کا مطمع نظر ادھراُ دھر سے جمع کی ہوئی الٹی سیدھی معلومات کلاس دوم میں انڈیلنا ہوتا ہے اور جنہیں اس بات سے چھ سر دکا رنہیں ہوتا کہ طلبہ پران کی باتوں کے کیا اثر ات مرتب ہور ہے ہیں۔ ان میں سے بعض کے انداز تدریس کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ کلاس دوم میں مدرس کی بجائے کوئی شیپ ریکارڈ رہے ،جس کو آغاز درس کے وقت چالوکیا گیا اور انتہائے درس پر بند کر دیا گیا ہو۔

الله تعالی جمیں ایسے لوگوں کی راہ سے دور رکھیں اور اپنے نبی کریم منطق آئے کے نقش قدم پر چلائیں۔ آبین یا حی یا قیوم۔



# (44) طلبہ کی غیرحاضری کا نوٹس لینا

ہمارے نی کریم مضطَّقَانِ اپنے طلبہ کے حضور وغیاب کا بھی نوٹس لیا کرتے تھے۔
غیر حاضر طلبہ کے بارے میں استفسار کرتے ، ان کی غیر حاضری کے اسباب جائے اور
پھر انہیں دور کرنے کی سعی فر ماتے۔ طلبہ کو مانوس کرنے ، انہیں اپنی حیثیت کا احساس
دلوانے اور با قاعدگی سے حاضر ہونے میں اس طرزعمل کی اہمیت چنداں محتاج بیان
نہیں۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس بارے میں سیرت طیبہ سے چار شواہد پیش کیے
جارے ہیں۔

# ا۔ ابو ہر میرہ درائند کے جیکے سے جلے جانے پر استفسار:

امام بخاری رحمه الله تعالی نے حضرت ابو ہریر ہو بھائیئہ سے روا بیت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَقِيَنِيُ رَسُولُ اللهِ قَلَّالِيَّا وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ ، فَانُسَلَلُتُ ، فَأَتَيَتُ الرَّحُلَ فَاغَتَسَلُتُ ، ثُمَّ جَعُتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "أَيُنَ كُنُتَ يَا أَبَا هِرَّةً؟ ".

عَتُتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: "أَيُنَ كُنُتَ يَا أَبَا هِرَّةً؟ ".

فَقُلُتُ لَهُ.

فَقَالَ: " سُبُحَانَ اللهِ! يَا أَبَا هِرَّةَ! إِنَّ الْمُؤُمِنَ لاَ يَنُحُسُ ". لهُ "رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِحْصِي على اور ميس اس وقت جنبى تفا، آپ مِنْ اَلَيْهَ فَيْ مِيرا التم پكرُ ليا، تو ميس آپ كے ساتھ چلنے لگا، يہاں تك كه آپ ايك جگه بيٹھ

ل صحيح البخاري ، كتاب الفسل ، باب الحنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ، رقم الحديث ٢٨٥ ، ١ / ٣٩١.

گئے، تو میں چیکے ہے نکل کر گھر آگیا اور شل کیا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ [اس وقت تک] بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ مشطور آپ وشطور آپ مشطور آپ میں نے اور آپ اور آپ میں اور آپ میں نے اس میں نے [صورت حال] بتلائی۔

تو آپ مشیکی آن نظر مایا: 'سیان الله! اے ابو ہریرہ! موئی نجس نہیں ہوتا۔' اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹی کے آپ مشیکی آنے مجلس سے چنکے سے چلے جانے پر آپ مشیکی آنے نے ان سے استفسار فر مایا اور صرف ای پر اکتفانہ فر مایا، بلکہ یہ بھی واضح کیا، کہ جنابت، جس کی بنا پروہ چنکے سے چلے گئے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے میں رکاوٹ نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

" وَفِيُهِ اِسَتِحْبَابُ تَنْبِيهِ الْمَتُبُوعِ لِتَابِعِهِ عَلَى الصَّوَابِ ، وَإِنُ لَمُ يَسُأَلُهُ. " لَـ

"اس میں اس بات کا استحباب ہے کہ پیشوا کوا پنے پیروکار کوٹھیک بات سے آگاہ کرنا چاہیے،اگر چہوہ اس بارے میں سوال نہ بھی کرے۔"

#### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں:

﴿ آنخضرت مُشْكَانَيْنَ كَالَّتِ شَاكُردَكَ بِالْتَعْلَقُهَا مِنَا مَنْ مِنْ مِنْ اللهُ تَعَالَى رَمُنْ اللهُ الله

ــلى فتح الباري ١ / ٣٩١ ؛ *تيزطا حظه*و: عمدة القاري ٣ / ٢٤٠. <u>\* ال</u>م المرجع السابق ٢٤١/٣.

''اس میں امام اور عالم کا اپنے شاگر د کے ہاتھ کو پکڑنا اور اس پر فیک لگاتے ہوئے چلنا[ثابت ہوتا] ہے۔'' ک

امام مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت انس بن مالک بنی تنظی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" لَمَّا نَزَلَتُ هَلِهِ الآيَةُ: ﴿ يَأَيُّهَا الَّلِينَ آمَنُوا لاَ تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ﴾. " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، جَلَسَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ فَظَلَمْهُ فِي صَوْتِ النَّبِيِ ﴾. " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، جَلَسَ ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ فَظَلَمْهُ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ: " أَنَا مِنُ أَهُلِ النَّارِ ". وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِي ظَلَمَهُمْ فَسَأَلَ النَّبِي ظَلَمَهُمْ فَسَأَلَ النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَعَاذٍ فَظَلَمْهُ فَقَالَ: " يَا أَبَاعَمُرُو! مَا شَأَنُ النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَا فَي النَّبِي ظَلَمَهُمْ مَا أَنْ اللَّهُ الل

قَالَ سَعُدٌ قَالَيْهُ: "إِنَّهُ لَجَارِي ، وَمَا عَلِمُتُ لَهُ بِشَكُوى ". قَالَ: " فَأَتَاهُ سَعُدٌ فَقَالَ : " فَأَتَاهُ سَعُدٌ فَقَالَ : " أَنُولَتُ هذه الآية أَو لَقَدُ عَلِمُتُم أَنِي مِنُ فَقَالَ ثَابِتٌ فَطَالِلَهُ : " أَنُولَتُ هذه الآية ، وَلَقَدُ عَلِمُتُم أَنِي مِنُ أَمُلِ النَّارِ ". أَرُفَعِكُمُ صَوتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : " أَنُولِتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : " أَنُولَتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ال اس بارے میں تغصیل کتاب هذا کے صفحات اسل ۱۳۸ بر ملاحظه مو۔

س الله الربار من النصيل كما بعد اكم منحات ١١٨ و الانظم و سل سورة الحجرات / الآية ٢ . من المحدد عمله ، رقم الحديث ١٨٧ من صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله ، رقم الحديث ١٨٧ . (١١٩) ١ / ١١٠ .

نی ملطنظ آیا نے ان کے بارے میں ] سعد بن معافر ذائی سے استفسار کرتے ہوئے ملے ان کے بارے میں ] سعد بن معافر ذائی نئے ہیں؟''
موے فرمایا:''اے ابو عمر و! ثابت کیسے ہیں؟ کیا وہ بیار ہوگئے ہیں؟''
سعد ذائی نئے نے عرض کیا:'' بے شک وہ میرے پڑوی ہیں، مجھے تو ان کی بیاری کاعلم نہیں۔''

انہوں [راوی] نے بیان کیا: "سعد رظائمہ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے نبی مطابقہ آئے ہے استفسار کا ذکر کیا، تو ثابت رظائمہ کہنے گئے: "بہ آیت نازل ہوئی ہے اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ میری آ واز رسول اللہ ملطے قریم کی آ واز کے مقابلے میں تم سب کی آ واز وں سے بلند ہے، اس لیے میں تو جہنمی ہوں۔"

سعد منالئی نے یہ [بات] نبی منطق آنے سے ذکر کی ، تو آپ منطق آنے نے فرمایا: '' بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں۔''

امام بخاری رحمه الله تعالی کی روایت کرده حدیث میں ہے:

" أَنَّ النَّبِيِّ ظَلَّا الْفَتَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسِ ظَلَّا ، فَقَالَ رَجُلَّ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّا أَنَا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ". الحديث " فَي رَسُولَ اللَّهِ ظَلْقَا أَنَا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ". الحديث " فَي رَا اللَّهِ ظَلْقَا إِنَا أَعُلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ". الحديث " في تعين فِي فَي عَير حاضري كي بارے مِن اللهُ عَلَيْ فَي عَير حاضري كي بارے مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ل صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، جزء من رقم الحديث ٢٦٠١٣ . ٢٠١٦.

پوچھا، تو ایک شخص نے عرض کیا: '' یا رسول الله طلط آیا ! میں آپ کواس کے بارے میں خبر لا کرعرض کرتا ہوں۔'' الحدیث

اس حدیث شریف سے واضح ہے کہ آنخضرت منظی کی این صحابی ثابت رہا گئی کہ آنکو سے اسے صحابی ثابت رہا گئی کہ کہ آنکو کے غیر حاضری کا نوٹس لیا اور ان کے متعلق ان کے پڑوی سعد بن معاذر اللہ کے پوچھا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح حدیث میں لکھا ہے:

"وَفِيُهِ أَنَّهُ يَنْبَغِيُ لِلْعَالِمِ وَكَبِيرِ الْقَوْمِ أَنُ يَّتَفَقَّدَ أَصُحَابَهُ ، وَكَبِيرِ الْقَوْمِ أَنُ يَّتَفَقَّدَ أَصُحَابَهُ ، وَيَسُأَلُ عَمَّنُ غَابَ مِنْهُمُ. "له

"اس [صدیث] سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم اور قوم کے بسر براہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رفقاء کی غیر حاضری کا نوٹس لے اور غیر موجو داشخاص کے متعلق [ دوسروں ] سے یو چھے۔"

نی کریم منطق آلی نے حضرت ثابت ذائی نیر حاضری کے بارے میں استفسار کرنے اوران کے احوال ہے آگاہی پراکتفانہ فر مایا، بلکہ انہیں یہ پیغام بھی بھیجا کہ مجلس مبارک سے غیر حاضری کے سبب کے متعلق ان کی رائے قطعی طور پر غلط تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے:

" فَقَالَ مُوسَى بُنُ أَنْسٍ وَ الْكَافَّةُ : " فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخَرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ: " إِذُهَبُ إِلَيْهِ ، فَقُلُ لَهُ: " إِنَّكَ لَسُتَ مِنُ أَهُلِ النَّارِ ، وَلَكِنُ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ. " لَهُ مَنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ . " لَهُ مَنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ . " لَهُ مَنْ أَهُلُ النَّارِ ، وَلَكِنُ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ . " لَهُ مَنْ الْسَ مِنْ الْمُنْ مَنْ الْمَنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمِ الللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

له شرح النووي ۲ / ۱۳۴.

ك صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، حزء من رقم الحديث . ٦٢٠/٦، ٣٦١٣.

للے، آپ مطابق نے فرمایا: "ان کی طرف جائے اور ان سے کہیے: "یقیناً تم جہنمی نہیں ہو، بلکہ جنتی ہو۔"

# ٣ ـ بيٹے کے ثم میں غير حاضر رہنے والے کے متعلق استفسار:

ا مام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے باپ منافشہ سے کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ نَبِيُّ اللهِ ظَلَّمَا إِذَا جَلَسَ ، يَحُلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنُ أَصُحَابِهِ ، وَفِيهِمُ رَجُلٌ لَهُ ابُنَّ صَغِيرٌ ، يَأْتِيهِ مِنُ خَلُفِ ظَهُرِهِ ، أَصُحَابِهِ ، وَفِيهِمُ رَجُلٌ لَهُ ابُنَّ صَغِيرٌ ، يَأْتِيهِ مِنُ خَلُفِ ظَهُرِهِ ، فَيُقَعِدُهُ بَيْنَ يَدُيهِ ، فَهَلَكَ فَامُتَنَعَ الرَّجُلُ أَنُ يَحُضُرَ الْحَلُقَةَ لِيَحُدُهُ بَيْنَ يَدُيهِ ، فَهَلَكَ فَامُتَنَعَ الرَّجُلُ أَنُ يَحُضُرَ الْحَلُقَةَ لِلْا كُولُ ابْنِهِ ، فَحَزِنَ عَلَيْهِ.

فَفَقَدَهُ النَّبِيُ شَلْقَ أَهُ اللَّهِ مَفَقَالَ: "مَالِي لَا أَرَى فُلَانًا؟" قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! بُنيَّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ".

فَلَقِيَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا فَسَأَلَهُ عَن بُنيّهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزّاهُ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزّاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " يَا فُلَانُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنُ تَمَتَّعَ بِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " يَا فُلَانُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنُ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوُ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِن أَبُوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُتَهُ عَمُرَكَ أَوُ لَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِن أَبُوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُتَهُ قَدُ سَبَقَكَ إِلَيْهِ ، يَفْتَحُهُ لَكَ ".

قَالَ: " يَا نَبِيَّ اللهِ! بَلُ يَسُبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَفُتَحُهَا لِيُ ، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَى الْمَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَفُتَحُهَا لِيُ ، لَهُوَ أَحَبُ إِلَى ".

قَالَ: " فَذَاكَ لَكَ ". ك

له سنن النسائي ، كتاب المعنائز ، في التعزية ، ٤ / ١١٨. يَثُخُ الْبِائِي نِهُ الصحيحُ والشحيح ]قرارديا ٢ / ٩٤٤ > اورامام احمداور حاكم نِهُ النسائي ٢ / ٩٤٤ > اورامام احمداور حاكم نِهُ السكوقدر ب اختصار كماته دوايت كياب \_ ( الماحظه مو: المسند ، رقم العديث ٥٩٥٥ ⇔ ⇔ ⇔

جب نبی منطَعَ الله تشریف فرماہوتے ،تو آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی بیٹھتی۔انہیں میں ہے ایک جھوٹے بیچے والاشخص تھا، جو کہ اس کے بیچھے سے آتا ہتو وہ اس کواینے آگے بٹھا دیتا۔ وہ بچہ فوت ہو گیا ، تو اس ھخص نے بیچے کی یاو کے غم میں حلقہ میں حاضر ہونا حجوڑ دیا۔ نی منطق کی اس کی غیر حاضری کا نوٹس لیا، اور دریا فت فر مایا: ' کیا بات ہے میں فلاں شخص کو (مجلس میں )نہیں دیکھ رہا؟'' لوگوں نے بتلایا:''یا رسول اللہ ﷺ ! اس کا وہ جھوٹا بیٹا[پیارا سا] جسے آ پ[مجلس میں ] دیکھتے تھے، وہ فوت ہوگیا ہے۔'' چنانچہ نبی طفی ﷺ نے اس سے ملاقات فرمائی اور اس سے اس کے جھوٹے بیٹے کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے بتلایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے ، تو آب مصفراً نا الكوسلى دى - پھرآب نے اس سے فرمایا: "اے فلان! تخصے [ دونوں میں سے ] کون می بات زیادہ پبند ہے: اپنی ساری عمراس سے فائدہ اٹھاتا ، پاکل جنت کے دروازوں میں ہے کسی دروازے برتم آؤ، تو وہاں وہتم سے پہلے بہنچا ہوا ور جنت کے دروا زے کوتمہارے لیے کھولے؟'' اس نے عرض کیا:'' اے اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ آنے ایجھے پیزیادہ پہند ہے کہ وہ جنت کے در دازے پر مجھ سے پہلے ہنچے اور اس کومیرے لیے کھولے'' آب ﷺ نے فرمایا: ''پس بیر [جزا] تیرے لیے ہے۔''

اس حدیث شریف کےمطابق آنخضرت ملطے آیا نے اینے حلقہ ہے ایک شخص کی

 <sup>◄</sup> ٢٤ / ٣٦١ ؛ والمستدرك على الصحيحين ، كتاب الجنائز ١١ ؛ ٣٨٤). الم م م م ني السحيحين ، كتاب الجنائز ١١ ؛ ٣٨٤). الم م م م ني السحيحين ، كتاب الجنائز ١١ ؛ ٣٨٤ ؛ الم م م م ني السابق ١١ ؛ ٣٨٤ ؛ و التلخيص ١١ ؛ ٣٨٤) ؛ في ارنا و و الوران كرفتاء في المستدكي [استادكوني ] قرار ديا به د الم الم خطه م و المسند ٢٤ ؛ ٣٦١).

#### < ("" ) \$ > C ( ) \$ > C (

غیرحاضری کا نوٹس لیا، غیرحاضری کا سبب دریافت فر مایا اور سبب معلوم ہونے پراس کا ازالہ فر مایا۔ صَلَوٰتُ رَبِّی وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

#### حدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے تین درج ذیل ہیں:

﴿ نَهُ عَنِي كَ بَابِ كَ سَاتِهِ عَلَقَهُ مِنْ عَاضَرِ مُونَ يُراّ تَخْضَرَت مِنْ اَلَّا كَاعْتُرَاضَ نَهُ فرمانا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنخضرت مِنْ آئے نے کے والدے یوچھا: "اُتَحبُّهُ؟ " ' ' کیاتم اس سے پیار کرتے ہو؟"

اس فعرض كيا: " يارسول الله مطاعة إلى الحبيك الله حَمّا أُحِبُهُ. " له

" يا رسول الله طفي قيل الله تعالى آب سے اى طرح محبت كرے جيسے كه ميں اس سے محت كرتا مول ـ"

﴿ اللهِ الل

ا مام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن ہریدہ ، اور انہوں نے اپنے باپ رہا تھے ۔ روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ."

ل المسند، جزء من رقم الحديث ٥٩٥٥ / ٣٦١ / ٣٦١. شيخ أربًا وط اوران كرفقاء في الى كى [استادكوم على المستدة ٢٦١ / ٣٦١).

سے اس بارے میں تفصیل کتاب حدا کے منحات ۱۱۸۔ ۱۳۴ پر ملاحظہ ہو۔ سے اس بارے میں تفصیل کتاب حدا کے منحات ۲۲۱۔ ۲۲۱ پر ملاحظہ ہو۔

س المستدرك على الصحيحين ، كتاب المعنائز ، 1/ ٣٨٤. الم ما كم في ال صديث كي [اسادكو سيح ]كها ب ادر مافظ الذهبي في ان كى تاييدكى ب \_ ( الماحظه بو: المرجع السابق ١/ ٣٨٤ ٤ والتلخيص ١/ ٣٨٤) "رسول الله مطاع الله المستحقيق النا من الله الله المستحقيق النا من الله المستحقيق النا المستحقيق المستحق المس

فلاصد کلام بیہ کہ ہمارے نی کریم منطق آنے اپنے طلبہ کی غیر حاضری کا نوٹس لیتے ،
غیر حاضری کے اسباب کے بارے میں پوچھ کچھ فرماتے اوران کے ازالے کے لیے سعی
غیر حاضری کے اسباب کے بارے میں پوچھ کچھ فرماتے اوران کے ازالے کے لیے سعی
فرماتے ۔ افسوس کہ ہمارے بعض مدرسین اس سنت کوفراموش کر بچھے ہیں۔ ان کے ہال
بعض طلبہ ہفتہ، بلکہ مہینہ، بلکہ بسااوقات نصف تعلیم سال [Semester] بھی غائب
رہیں، تب بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ اِلَی اللّٰه الْمُشْتکی وَهُوَ
الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا یَفْعَلُونَ.



# (45) آسانی کرنے والے معلم

ہمارے نبی کریم مطفی کی بحیثیت سیرت طیبہ میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ
اپنے شاگر دوں کو مشقت میں نہ ڈالتے تھے، بلکہ ان کے لیے آسانی کی راہیں کھولتے
تھے۔ آپ مطفی کی نے خود ہی اپنے اس وصف کو بیان فرمایا ہے۔ امام مسلم براللہ نے
مفترت جابر بن عبداللہ رہا تھا ہے، اور انہوں نے نبی مطفی کی ہے کہ آپ
نے ارشا وفر مایا:

"إِنَّ اللَّه لَمُ يَبُعَثُنِيُ مُعَنِّتاً وَلَا مُتَعَنِّتاً ، وَلَكِنُ بَعَثَنِيُ مُعَلِّماً مُيَسِّرًا." 4

'' يقيناً مجھے الله تعالىٰ نے لوگوں پر بختی كرنے والا ،عيب چين بنا كرنہيں بھيجا، بلكه مجھے آسانی كرنے والامعلم بنا پرمبعوث فر مايا۔''

سیرت طیبہ میں اس بات کے کثیر تعداد میں شواہر ہیں۔ان میں سے پانچ تو فیق الہی سے ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

ا حجو ٹے کپڑے والے کے لیے ہولت:

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ یو اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

"خَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ ظِلْلَا أَلَى بَعُضِ أَسُفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيُلَةً لِبَعُضِ أَسُفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ أَمُرِيُ ، فَوَجَدُنَّهُ يُصَلِّيُ ، وَعَلَيَّ ثَوُبٌ وَاحِدٌ ، فَاشْتَمَلُتُ لِبَعْضِ أَمُرِي ، فَوَجَدُنَّهُ يُصَلِّي ، وَعَلَيَّ ثَوُبٌ وَاحِدٌ ، فَاشْتَمَلُتُ

ل صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب بيان أن تخيير امرأ ة لا يكون طلاقاً إلا بالنية ، رقم الحديث ٢٩ (١٤٧٨) ، ١١٠٥/٢ .

بِهِ ، وَصَلَّيْتُ إِلَىٰ جَانِبِهِ.

فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ: "مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟".

فَأَخُبَرُتُهُ بِحَاجَتِي ، فَلَمَّا فَرَغُتُ ، قَالَ: " مَا هَذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيُتُ؟ ".

قُلُتُ: "كَانَ ثُوُبٌ (يَعُنِي ضَاقَ) ".

قَالَ: " فَإِنُ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفُ بِهِ ، وَإِنُ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرُ بِهِ ".له

" میں نبی مظیّر آئے ساتھ ایک سفر میں گیا۔ ایک رات میں اپنی کسی ضرورت کے میں نظر آ آپ کے پاس آ یا، تو میں نے آپ کونماز میں مشغول پایا، اس وقت میرے بدن پرایک ہی کپڑاتھا، میں نے اے لپیٹ لیا، اور آ پ کے پہلو میں نماز پڑھی۔

جب آب منظر آن انمازے ] فارغ ہوئے ، تو فر مایا: ''اے جابر! رات کو [اس وقت ] تم کیے آئے ہو؟''

میں نے اپنی حاجت بتلائی۔ جب میں فارغ ہوگیا ،تو آپ طفی اَلَیْ نے بور سے ایک اِللَیْ اَلِیْ اِللَیْ اللَیْ اللِیْ اللَیْ اللِیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللِیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللَیْ اللِیْ اللِیْ اللَیْ اللّٰ اللّٰ

میں نے عرض کیا:''ایک ہی کپڑا تھا یعنی تنگ تھا۔''

آپ ﷺ ﷺ آنے فرمایا:''اگر دہ کشادہ ہو،تو اس کو لپیٹ لواورا گرنگ ہوتو اس کوتہبند کے طور پر باندھ لیا کرو۔''

اور تحج مسلم کی روایت میں ہے:

" فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ ، وَكَانَتُ عَلَيٌّ بُرُدَةٌ ،

ل صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا، رقم الحديث ٣٦١، ١ / ٤٧٢.

ذَهَبُتُ أَنُ أَخَالِفَ بَيُنَ طَرَفَيُهَا ، فَلَمُ تَبُلُغُ بِي. وَكَانَتُ لَهَا ذَبَاذِبُ ، فَنَكَّسُتُهَا ، ثُمَّ خَالَفُتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصُتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعْتُ حَتَّى قُمُتُ عَنُ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ فَالْكَالِيَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَعْتُ حَتَّى قُمُتُ عَنُ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ فَالْكَالِيَ فَا فَرَغُ مَنْ مَعْنُ مِعْنِهِ ...... فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ فَاللَّهِ قَالَ اللهِ فَاللَّهُ قَالَ اللهِ فَاللَّهُ قَالَ اللهِ فَاللهِ قَالَ اللهِ فَاللهِ قَالَ اللهِ فَاللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ فَاللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ فَاللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَاللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ: " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيُهِ ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشُدُدُهُ عَلَى حِقُوكَ ". له

جب رسول الله منظم آنے آنمازے ] فارغ ہوئے تو فرمایا: ''اے جاہر!'' میں نے عرض کیا: ''میں حاضر ہوں یارسول الله طلطے آنے آبیں حاضر ہوں۔'' آپ طلطے آنے آنے فرمایا: '' جب وہ [ کیڑا] کشادہ ہوتو اس کی مخالفت سمتوں کے کناروں کو ملا وَاورا گروہ تنگ ہو، تو اس کواپنی کمریر باندھ لو۔''

ل صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر فَظَيَّةُ الطويل وقصة أبي اليسر ، حزء من رقم الحديث ٧٤ (٣٠١٠) ، ٤ / ٣٣٠٥ - ٢٣٠٥.

#### (多(179)多)

اس حدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے کہ آنخضرت منظی آنے ہے حضرت جابر زمان فن کے لیے آسانی فرمائی۔ آپ منظی آئے آئے انہیں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جب کیڑا تنگ ہو، تو نماز کے لیے اس کی مخالفت سمتوں کے کناروں کوگردن سے تھا منے جھکنے کی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایس مصورت میں جا در کو بطور تہبندا ستعال کر کے نمازادا کرلی جائے۔ ضرورت نہیں۔ ایسی صورت میں جا در کو بطور تہبندا ستعال کر کے نمازادا کرلی جائے۔

### حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

حدیث شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دودرج ذیل ہیں:

﴿﴾ آنخضرت مِشْئَوَا فِي اپنے شاگر دوں کے لیے تواضع ، کہ انہیں اپنی ضرورت کے سلطے میں رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت تھی۔ <sup>ہے</sup>

﴿ اَ تَحْضَرت مِشْنَا اِنَّهِ كَالْعَلِيمُ سِي قِبلَ الْبِينِ شَاكُر دَكُواسَ كَا نَام لِے كَرِندا دينا۔ اظہار انس اور شاگر دكى كلى توجه مبذول كروانے ميں اس طرز عمل كى اہميت چنداں مختاج بيان نہيں۔ عنہ

# ۲\_ نمازی کے لیے سترہ کے سلسلہ میں آسانی:

حضرت ائمه احمد، ابو داود ، ابن ماجه ، اور ابن حبان رحمهم الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہر میرہ زمان نیز سے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّى اللَّهِ قَالَ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلْيَخُعَلُ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ شَيْئًا ، فَإِنُ لَمُ يَجِدُ فَلْيَنُصِبُ عَصًا ، فَإِنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا ، فَإِنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ عَصًا ، فَلْيَخُطُطُ خَطَّا ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَامَةً مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَامَةً عَصًا ، فَلْيَخُطُطُ خَطَّا ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَالَى اللهُ عَصًا ، فَلَيَخُطُطُ خَطًا ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ". عَالَى اللهُ اللهُ

ل اسبارے می تغصیل کتاب حدا کے صفحات ۳۲۵ سسس پر ملاحظہ ہو۔

م اس بارے میں تفصیل کتاب هذا کے صفحات ۱۱۸-۱۳۰ برملاحظه ور

م المسند ٢ / ٢٤٩ (ط: المكتب الإسلامي) ؛ وسنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، رقم الحليث ٦٨٩ ، ٢ / ٢٠٠ ؛ وسنن ابن ماحة ، أبواب إقامة الصلاة ، باب ما يستر المصلي ، رقم الحديث ، ٩٣٠ ، ♦♦

'' بِ شک رسول الله منظیمی نی نے فرمایا:'' جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے۔اگراسے کوئی چیز نہ ملے ،تو چیٹری نصب کر لے ،اگریہ بھی نہ ہوتو پھر[ز مین پر] ایک لکیر ہی تھینچ لے ، پھراس کے آگے ہے گزرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔''

آ تخضرت منظیماً آنے سُترہ کے سلسلے میں امنت پر کس قدر آسانی فرمائی! بیسہولت درج ذیل دوصور توں میں نمایاں ہے:

ا۔ سترہ کے لیے کسی مخصوص چیز کو تعین نہیں کیا گیا، بلکہ آپ مطفظ آیا نے فرمایا کہ اپ آگے کوئی چیز رکھ لے اور پچھ میسر نہ ہو، تو اپنی چیٹری ہی نصب کرے۔ اس سلسلے میں علام عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر کیا ہے:

" فِيُهِ أَنَّ السُّتَرَةَ لَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ، بَلُ كُلُّ شَيْءٍ يَنُصِبُهُ الْمُصَلِّي تِلْقَاءَ وَجُهِه يَحُصُلُ بِهِ الْإِمْتِثَالُ. " لَ

"اس میں بیر[بات] ہے کہ سترہ کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ نمازی اپنے آگے جو چیز بھی نصب کرے گا ،اس سے [آئخضرت ملے اَلَیْمَالِیْمُ اِللّٰ کے اِن کے جو چیز بھی نصب کرے گا ،اس سے [آئخضرت ملے اَلَیْمَالِیْمُ اِللّٰ کے اِن کے ایک کا میں ہوجائے گی۔"

۲- کسی بھی چیز کے موجود نہ ہونے کی حالت میں آنخضرت مین آئی نے زمین پر نمازی کے آگے کھینچے ہوئے خطائی کوستر ہ قرار دے دیا۔ امام ابوداودر حمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا:

ل عون المعبود ٢ / ٢٧٠.

المصلی و ما لا یکره ، رقم الحدیث ۲۳۷۲ ، ۲ / ۱۳۸۱. الفاظ حدیث سنن اُلِی داود کے للمصلی و ما لا یکره ، رقم الحدیث ۲۳۷۲ ، ۲ / ۱۳۸۱. الفاظ حدیث سنن اُلِی داود کے بین حافظ این جمر نے اس کے بارے میں کھا ہے: "اس کواحداور این باجہ نے روایت کیا ہے اور این حبان نے اصحے کیا ہے۔ جس نے اس کو [مضطرب] سمجھا ہے اس کی رائے درست نہیں ، بلکہ یہ [حدیث حسن] ہے۔ "(بلوغ المرام ص ٤٧).

[بَابُ الْنَحَطِّ إِذَا لَهُ يَحِدُ عَصَّا]. له [جب جِهْرُی میسرنه موتو خط کینیخے کے متعلق باب<sub>]</sub>

اورامام ابن حبان رحمه الله تعالى نے درج ذيل عنوان تحرير كيا:

"ذِكُرُ إِحَازَةِ الْاسْتِتَارِ لِلْمُصَلَّيُ فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدُمِ الْعَصَا وَالْعَنزَةِ."ك

[ کھلی جگہ میں چھڑی اور نیز ہ کی عدم موجودگی میں نمازی کا لکیر کوستر ہ بنانے کا جواز کا ذکر ]

سوقر آن سے چھند پڑھ سکنے والے نمازی کے لیے سہولت:

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ظَلَّالَكَا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ آخُذَ مِنَ الْقُرُآنِ شَيئًا فَعَلِّمُنِيُ مَا يُحْزِئُنِيُ مِنْهُ ".

فَقَالَ: " قُلَ: سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمَدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمِ ".

قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذَا لِللَّهِ فَمَالِي؟ ".

قَالَ: "قُلِ: اَللَّهُمَّ ارُحَمُنِي وَارُزُقُنِيُ وَعَافِنِيُ وَاهْدِنِيُ ".

فَلَمَّا قَامَ ، قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ [بيديه]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا:

"أُمَّا هَذَا فَقَدُ مَلًّا يَدَهُ [يديه] مِنَ الْخَيْرِ ". ٢٠

له سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، ۲ / ۲۷۰.

ك سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، وقم الحديث ٢٧ ، ٣ ، ٨٢٧ ، ٢٣ ، ٥٠ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ،

" ایک شخص نے نی مطفظ آیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: "میں قرآن سے کچھ ہی اخذ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مجھے وہ چیز ہتلا ہے جو مجھے اس سے [ دورانِ نماز ] کفایت کرجائے۔''

آ ب طُنْ الله ، والله اكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. "

اس نے عرض کیا: '' یا رسول الله منطقطَیّن ! یه [سب یکھ] تو الله تعالی کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟''

آ بِ مِشْكَالِمْ نَهُ مَايا: '' ثم كهو: اَللَّهُمَّ ارُحَمُنِي وَارُزُقُنِيُ وَعَافِنِيُ وَعَافِنِيُ وَعَافِنِي وَاهْدِنِيُ ". <sup>له</sup>

پس جب وہ اٹھا، تو اس نے اپنے ہاتھ [یا اپنے دونوں ہاتھوں] سے اس طرح کہا: [اس موقع پر] رسول اللہ مِنْظَوَّاتِم نے فرمایا: ''اس نے تو اپنے ہاتھ [یا دونوں ہاتھوں] کوخیر سے بھرلیا ہے۔''

ال حديث شريف كم مطابق نى كريم الطفيقية في آن كريم مين سے نماز مين كريم مين سے نماز مين كي كي الله كي الله على الله موال الله الكير مول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم المراح لـ

امام ابوداودر حمد الله تعالى في اس حديث شريف پردرج ذيل عنوان تحرير كيا ب:

له[" أيعني الالله الجمه بررحم فرماي، مجهرز ق ديجة ، مجه عافيت ديجة اور مجه بدايت ديجة -"]

د در در ۱۱۶۱ الفاظ حدیث من حبان محبان کتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، وقم الحدیث المحدیث المحدیث من ۱۱۶۱ الفاظ حدیث من اُنی داود کے ہیں۔ شخ البانی نے اس کو [حسن] کہاہے۔ (طاحظہ ہو: صحبح سنن أبی داود ۱۷۲۱) اور شخ ارنا وَوط نے اس کی [استادکوحسن] کہا ہے۔ (طاحظہ ہو: هامش الإحسان ۱۱۲۱).

[ حالت قیام میں سورۃ فاتخہ نہ پڑھنے کی صورت میں نمازی کے عمل کے بارے میں احادیث کا ذکر ]

ایک دوسرے مقام پر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے درج ذیل عنوان تحریکیا ہے:

[ذِکُرُ الْأَمُرِ بِالتَّسُبِيُحِ وَالتَّحْمِيُدِ وَالتَّهُلِيُلِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ لِمَنُ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ]. عهد الصَّلاَةِ لِمَنُ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ]. عهد ورق فاتحہ نہ پڑھ سکے اس کے لیے تبیج ،

[جو محص نماز میں ٹھیک طریقے سے سورة فاتحہ نہ پڑھ سکے اس کے لیے تبیج ،
تحمید تہلیل ، تکبیر کے تم کاذکر]

تنبيد

یہ اجازت فوری وقتی ضرورت کے پیش نظر ہے۔ مستقل اور دائمی طور پر یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ، کیونکہ جو محض ندکورہ بالاکلمات پڑھ سکتا ہے، وہ پچھ مرصے میں سورۃ الفاتحہ اور پھراس کے بعد سورۃ الکوثر ، العصر اور اخلاص بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں سورۃ الفاتحہ اور پھراس کے بعد سورۃ الکوثر ، العصر اور اخلاص بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں بعض علماء کا سیکھ لے گا۔ شخ محد میں بعض علماء کا قول بایں الفاظ قبل کیا ہے:

لے سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، ٣ / ٤١.

لم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، ٥ / ١١٤. من المرجع السابق ٥ / ١١٦.

"إعُلَمُ أَنَّ هذِهِ الوَاقِعَةَ لَا تَجُوزُ أَنُ تَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ لِأَنَّ مَنُ يَقُدِرُ عَلَى تَعلَّمِ هذهِ الْكلماتِ لا مُحَالَةَ يَقدِرُ عَلَى تَعلَّمِ هذهِ الْكلماتِ لا مُحَالَةَ يَقدِرُ عَلَى تَعلَّمِ الْفَاتِحَةِ ، بَلُ تَأْوِيلُهُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنُ أَتَعَلَّمَ شَيئًا مِنَ الْقُرُآنِ فَي هذهِ السَّاعَةِ ، وَقَدُ دَحَلَ عَلَى وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنُ تِلُكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِن تِلُكَ الصَّلَاةِ لَوَ لَهُ مَا يَتَعَلَم "له

" جان لو کہ بیہ بات تمام زمانوں کے لیے نہیں ، کیونکہ جو مخص بیکھات سکھ لیتا ہے وہ فاتحہ سکھنے کی بھی لاز ما استطاعت رکھتا ہوگا۔ در حقیقت معنی بیہ ہے کہ مجھ پر وقت نماز آچکا ہے اور میں فوری طور پر قرآن سے بچھ سکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ نماز سے فارغ ہوکراس پر سکھنالازم ہے۔"

# المريمول كرنماز جهور نے والے كے ليے آسانى:

امام بخاری اور امام سلم رحمه الله تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک بنائی ہے روایت نقل کی ہے کہ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّيْظَ قَالَ: " مَنُ نَسِيَ صَلَاةً فَلُيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ". ك

''یقیناً رسول الله منظیمایی نے ارشاد فرمایا: ''جو مخص نماز [پڑھنا] بھول جائے، توجب بھی اس کو یا دا کے پڑھ لے، اس کے سوااس پراورکوئی کفارہ نہیں۔''

له عون المعبود ٢ / ٤٣.

لم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ، ولا يعيد إلا تلك الصلاة ، رقم الحديث ٩٥ ، ٢ / ٧٠ ؛ وصحيح مسلم ، كتاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، رقم الحديث ٢١ (٦٨٤) ، ١ / ٤٧٧ ؛ القائل عديث مسلم كين -

#### < (\*(""") \$><\\*(\frac{1}{2}) \frac{1}{2} \

اس مدیث شریف کے مطابق آنخضرت منطق آنے بھول کرنمازنہ پڑھنے والے کے لیے سہولت اور آسانی فرمادی۔اوریہ آسانی درج ذیل دو پہلوؤں سے ہے:

ا۔ جب بھی بھولی ہوئی نمازیا دا کے ،اداکر لے۔

۲۔ ادائیگی نماز کے علاوہ اس کے ذمہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ اہام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ اے آئی نماز کے علاوہ اس کے ذمہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ اہام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے آئی نظر اللہ کے آئی کے ارشاد گرامی: [لا کَفّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ] کی شرح میں تحریر کیا ہے:

" هَذَا يَخْتَمِلُ وَجُهَيُنِ: أَخُدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهَا غَيْرَ قَضَائِهَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهَا غَيْرَ قَضَائِهَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَلُزَمَهُ فِي نِسُيَانِهَا غَرَامَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَ لَا زِيَادَةُ تَضُعِيُفٍ لَهَا ، إِنَّمَا يُصَلِّيُ مَا تَرَكَ. " له

"اس میں دوباتوں کا احتمال ہے: پہلی بات یہ ہے کہ ادائیگی نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اس کا کفارہ نہیں بن سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز بھولنے کی بنا پر اس کے ذمہ کوئی اور جرمانہ، یا صدقہ، یا زیادہ نماز نہیں۔ وہ صرف چھوڑی ہوئی نماز ہی ادا کر ہے۔"

## ۵۔روزہ میں از دواجی تعلقات کے کفارہ میں آسانی:

امام بخاری اور آمام مسلم رحمهما الله تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ و مُثالِثَةُ ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ظَلِيَكَا، فَقَالَ: "هَلَكُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ". قَالَ: " وَمَا أَهُلَكُكُ؟ ".

قَالَ: " وَقَعُتُ عَلَى امُرَأَيْيُ فِي رَمَضَانَ ".

قَالَ: " هَلُ تَجِدُ مَا تُعَتِقُ رَقَبَةً؟ ".

ل منقول از عمدة القاري ٥ / ٩٣.

قَالَ: " لَا ".

قَالَ: " فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنُ تَصُومَ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ".

قَالَ:" لَا ".

قَالَ: " فَهَلُ تَحِدُ مَا تُطُعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ".

قَالَ: "لَا ".

قَالَ: " ثُمَّ جَلَسَ ، فَأْتِيَ النَّبِيُّ قَلَّالَةً بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرٌ ، فَقَالَ: "تَصَدَّقُ بِهِذَا ".

قَالَ: "أَفَقَرَمِنَا؟ فَمَا بَيُنَ لَا بَتَيهَا أَهُلُ بَيْتٍ أَحُوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا ". فَضَحِكَ النَّبِيُّ ظِلْمَا اللَّمِيُّ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: " إِذُهَبُ فَأَطُعِمُهُ أَهُلَكَ ".ك

"ایک شخص نے نبی منطق آیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:" یا رسول اللہ منطق آیا آیا ہوگیا۔"

آپ ﷺ آیا نے دریافت فرمایا:'' تجھے کس چیزنے تباہ کیا؟''

اس نے عرض کیا:'' میں نے رمضان [ لینی حالت روز ہ] میں اپنی بیوی سے از دواجی تعلقات قائم کرلیے۔''

آپ مشکی آنے پوچھا:'' کیاتم غلام آ زاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟'' اس نے عرض کیا:''نہیں۔''

آپ مِشْنَا مَلِيْ إِنْ اسْتَفْسَارِفْرِ ما يا: ' کياتم مسلسل دو ماه کے روزے رکھ سکتے

ل متغق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فليكفِّر ، رقم الحديث ١٩٣٦ ، ١٦٣١ ، وصحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب تغليط تحريم الحماع في نهار رمضان على الصائم ، .....، رقم الحديث ٨١ (١١١١) ٧٨٢ ، الفاظِ مديث صحيح مسلم كيس.

ہو؟'' اس نے عرض کیا:''نہیں ۔'' آپ مشکھیے نے دریافت کیا:'' کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانے کھلانے کی

طانت ہے؟''

اس نے عرض کیا: ''نہیں۔'' یہ بیان کیا: '' پھروہ بیٹے گیا۔ نبی منظے آتے ہے انہوں [حضرت انس ڈاٹٹ آ نے بیان کیا: '' پھروہ بیٹے گیا۔ نبی منظے آتے ہے پاس مجور کا ایک تھیلہ آیا ہو آ پ منظے آتے ہے نے فر مایا: ''اس کوصد قد کردو۔''
اس نے عرض کیا: '' کیا ہم سے زیادہ فقیر کوئی ہے؟ اس [ مدینہ طیبہ ] کے دونوں اطراف میں سیاہ پھر کی زمین کے درمیان اس [ صدقہ ] کی کسی گھر والوں کوہم سے زیادہ ضرورت نہیں۔''

نی مشیر آن قدر] بنے ، یہاں تک که آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں ، پھرآپ مشیر آن اس قدر] بنے ، یہاں تک که آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں ، پھرآپ مشیر آپ مشیر آن این میں اور ان این کھر الوں [بی] کو کھلا دو۔''

اس صدیت شریف سے یہ بات واضح ہے کہ بی کریم ملطے آیا ہے اس شخص کے لیے کفارہ کی اوائیگی میں انہائی سہولت اور آسائش فرمادی۔ گردن آزاد کرنے سے شروع موکر بات اس حد تک بینے گئی کہ وہ صدقہ کی مجوروں کا تھیلہ بی اپنے اہل خانہ کو کھلا دے۔ صَلَوَ اَتُ وَبِي وَسَلامُهُ عَلَيْهِ. امت کے لیے آپ مطبع آئی کس قدر شفق ومہر بان سے! جزاۃ اللّٰهُ تَعَالٰی خَیْر مَا جَزَی نَبیًّا عَنُ أُمْتِهِ.

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

صریت شریف میں موجود دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں:

جَهُ آنخضرت مِنْ اللَّهِ كَيْ شَاكُر و كِساته مِنْ مِن اور سمجهانے مِن شفقت وعنایت له الله کاری کا الله تعالی نے اپنی کہا کا دو سے ساتھی کی اعانت امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اپنی له اس بارے میں تغصیل کتاب هذا کے منحات ۳۳۵ سرطاحظہ ہو۔

کتاب میں ایک مقام پراس حدیث پربای الفاظ عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ مَنُ أَعَانَ الْمُعُسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ]. الله [بَابُ مَنُ أَعَانَ الْمُعُسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ]. الله [كفاره (كل ادائيگل) میں تنگ دست كی اعانت كرنے والے كے متعلق باب]

انتبيه:

آنخضرت منظر آنے ای قتم کی آسائش کا معاملہ سلمہ بن صحر الوُر آئی وہائی ہے بھی کیا۔ جب کہ انہوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا، پھر کفارہ دینے سے پہلے اس سے از دواجی تعلقات قائم کرلیے، اور نبی کریم منظر آنے آسانی والے معاملہ کے بعدا پی قوم کے یاس آئے ، اور نبی کریم منظر آنے کے آسانی والے معاملہ کے بعدا پی قوم کے یاس آئے ، اوان سے کہا:

" وَجَدُتُ عِنُدَكُمُ الضِّيُقَ وَسُوءَ الرَّأَيِ ، وَوَجَدُتُ عِنَدَ رَسُولِ اللَّهِ ظَلِّمَا السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ ، قَدُ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي بِصَدَقَتِكُمُ ، فَادُفَعُوهَا لِي ".

قَالَ: " فَدَفَعُوهَا إِلَى ". ك

'' میں نے تمہارے پاس تنگی اور بری رائے پائی ، اور رسول الله منظامیّ آنے کے ہاں کشادگی اور برکت پائی۔ انہوں نے تھم دیا ہے کہتم اپناصد قد مجھے دو۔'' انہوں نے مجھے [اپناصد قد] دے دیا۔''

خلاصة كفتكوييب، كد بهار بن كريم مطيطة لآل البين شاكردول كرماتها سانى، آسائش والا عمل اختيار فرمات و المبين مصيبت اورمشقت مين ندو التهاد صلوات ريبي وسَلاَ مُهُ عَلَيْهِ.

ل صحيح البخاري ، كتاب كفارات الأبمان ، ١١ / ٩٦.

سل طاحظه بوز المسند، رقبي الحديثين ١٦٤١٩ و ١٦٤٢١، شخ ارتا دُوط اوران كرفقاء في دونول مل طاحظه بوز المسند، رقبي الحديث كم تعلق كهاب: الني [متعدد] اسانيداور شوالد كساته يه مديث [ محيح ] بهاور [بير مل سن برايك حديث كم تعلق كهاب: الني [متعدد] اسانيداور شوالد كساته و مديث [ محيح ] بهاور [بير ملاحظه بوز فتح الباري ٤ / ١٦٤).

#### (46)

# حسب استطاعت علم سيصنے كى ترغيب

ہمارے نبی کریم منطق آیا نے حصول تعلیم کے یے کوئی مخصوص مقدار یا کیفیت مقرر فرماندر کھی تھی ، کہاس سے کم مقدار یا ادنی کیفیت کے ساتھ علم کا حاصل کرنا ممنوع ہو، بلکہ آپ منطق آیا کہ علومات ضرور یہ کے بعد ہر شاگر دجس قدر، بلکہ آپ منطق آیا کہ معلومات ضرور یہ کے بعد ہر شاگر دجس قدر، اور جس درجہ کی تعلیم حاصل کر سکے ، کرے۔ سیرت طیبہ سے اس بارے میں دومثالیں درجہ کی تعلیم حاصل کر سکے ، کرے۔ سیرت طیبہ سے اس بارے میں دومثالیں درج ذمل ہیں:

# الحسب استطاعت قرآن كريم سيصنح كانزغيب:

امام مسلم اور امام ابن حبان رحمهما الله تعالى نے حضرت عقبہ بن عامر و الله الله الله على الله الله الله الله ال روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ظَلَّمَا أَوْنَحُنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: "أَيُّكُمُ يُحِبُّ أَنُ يَّغُدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ أَوُ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنُهُ يُحِبُّ أَنُ يَعُدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ أَوُ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنُهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَا وَيُنِ فِي غَيْرِ إِنْم وَلاَ قَطْع رَحِمٍ؟ ". فَقُلْنَا: " يَا رَسُولَ اللّهِ! نُحِبُّ ذَلِكَ ".

قَالَ: " أَفَلَا يَغُدُو أَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسَجِدِ فَيَعُلَمُ أَوُ يَقُرَأُ آيَتَيَنِ مِنُ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنُ نَاقَتَيُنِ ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنُ ثَلَاثٍ، ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَرْبَعٍ ، وَمِنُ أَعُدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ".ك

الله صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراء ة القرآن وتعلِّمه ، رقم الحديث ٢٥١ (٨٠٢) ، ١ / ٢٥٥ ؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب العلم ، رقم الحديث ١١٥ / ٢١١ / ٣٢١ الفاظ صديث مسلم كيس.

"رسول الله تشريف لا عاور [اس وقت] بم صفه المين تقدا و الله تشريف لا عنقق كي طرف جائد اور في كومايا: "تم مين سے كون بيند كرتا ہے كه بطحان يا تقيق كي طرف جائد اور في كومانوں والى دواو شنياں گناه اور قطع حي كے بغير ہا كك لائے؟"

ہم نے عرض كيا: "يارسول الله طفظ الله الله الله طفظ الله الله طرف كيوں نہيں جاتا ،

الله طفظ الله عزوجل كي كتاب كي دو آيتيں كھے يا پڑھ اور [ايسا تاكه [وہاں] الله عزوجل كي كتاب كي دو آيتيں كھے يا پڑھ اور [ايسا كرنا] اس كے ليے دواون شيول سے بہتر ہے، اور تين [كاسكھنا يا پڑھنا] اس كے ليے تين سے بہتر ہے، اور تين اكله عليار سے بہتر ہے، اور اور اي قدر اونوں كي تعداد سے بھی۔"

ای حدیث شریف میں آنخضرت منظی کی خسب استطاعت قرآن کریم سکھنے اور پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ منظی کی آخی کے لیے بیشر طنہیں لگائی اور پڑھنے کے لیے بیشر طنہیں لگائی کہ سمارا ہی پڑھو، وگرندند پڑھو۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث شریف پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكُرُ الْحَبِّ عَلَى تَعُلِيمِ كِتَابِ اللهِ ، وَإِنَ لَمُ يَتَعَلَّمَ الْإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ]. 4

[الله تعالی کی کتاب کوسیھنے کی ترغیب کا ذکرا گرچه انسان کمل نہ سیھے] ۲۔ کمز ورقر اُت والے کو بڑھائی جاری رکھنے کی ترغیب:

ا ما مسلم رحمه الله تعالى نے حضرت عائشہ وظافی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

ل الإحساك في تقريب صحيح ابن حبال ١ / ٣٢١.

"قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَلَيْهِ :" ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرُآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَيَتَتَعُتَعُ فِيهِ ، وَهُوَ عَلَيهِ شَاقٌ ، لَهُ أَجُرَان ". 4 شَاقٌ ، لَهُ أَجُرَان ". 4

'' قرآن کا ماہر پیغام رسال معزز نیکو کارفرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جوخض قرآن پڑھتا ہے اور [اپنے کمزور حافظہ کی بنا پر ]اس میں اٹکتا ہے اور اس پر پڑھنا گراں ہے ،اس کے لیے دو ہراا جرہے۔''

بلاشبراسلام میں قرآن کریم کوخوب پختگی سے حفظ کرنے ،اورعمدگی سے تلاوت کرنے کی شان وعظمت اور قدر و منزلت بہت زیادہ ہے،لیکن اگر کسی شخص میں ایسا کرنے کی شان وعظمت ہی نہ ہو، تو کیا وہ تلاوت قرآن کریم ترک کردے؟ رب کعبہ کل متم ایسا میں ہمارے نبی رحمت مشکھ آنے نے ایسے خص کواس بات کی ترغیب دی کہوہ اپنی بساط اور ہمت کے بقدر تلاوت جاری رکھے اور اس کے لیےدگنا اجروثو اب ہے۔ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی شرح حدیث میں رقم طراز ہیں:

" لَهُ أَجْرَانِ ". " أَيُ أَجُرٌ لِقِرَاءَ تِهِ ، وَأَجُرٌ لِتَحَمُّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَأَجُرٌ لِتَحَمُّلِ مَشَقَّتِهِ ، وَهَذَا تَحُرِيُضٌ عَلَى تَحُصِيُلِ الْقِرَاءَةِ ".ك

''لینی ایک اجراس کے پڑھنے کا ، اور دوسرا اجراس کے مشقت برداشت کرنے کا اوریہ قراکت جاری رکھنے کی ترغیب ہے۔''

فلاصة كلام بيہ ، كه جمارے نبى كريم منطقة آن اپنے شاگردوں كواس بات كى ترغيب ديتے كم معلومات ضروريہ كے بعد جس قدر، اور جس درجہ اور كيفيت سے تعليم حاصل كرسكو، كرو۔ فصلوات رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

ل صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ، رقم الحديث ٢٤٤ (٧٩٨) ، ١ / ٩٤٥ - ٥٥٠. ٢ مرقاة المفاتيح ٤ / ٦١٨.

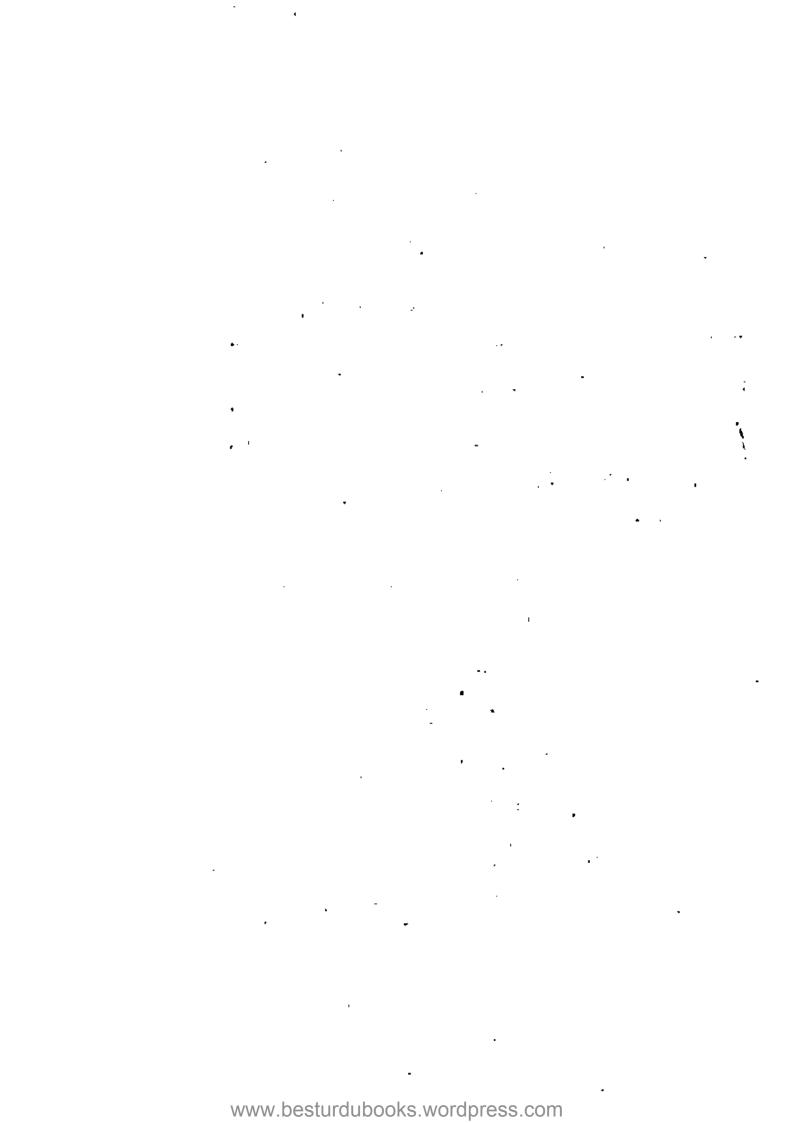

#### خاتميه

برقتم كى حمد و ثنا الله عزوجل كے ليے كه انهول نے جھ جيے تقير ، ضعيف اور گناه گار بندے كواپنے خليل وحبيب امام الا نبياء قائد المرسلين حضرت محمد منظيَّة في سيرت طيب كے ايك عظيم كوشے: [آپ منظيَّة في بحثيت معلم] كے متعلق بي كتاب مرتب كرنے كى توفيق سے نوازا۔ فَلَهُ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ فِي اللَّرُضِ ، وَعَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَعَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

اب الله تعالیٰ بی سے انتہائی عاجز اندالتجاہے کہ اس معمولی کا وش کو اپنی رحمت بے پایاں سے شرف قبولیت عطافر مادیں، اور اس کو میرے والدین محتر مین، میرے، اہل اسلام، بلکہ انسانیت کے لیے خیر، برکت اور رحمت کا سبب بنادیں، اور اس میں موجود خلل نقص، اور غلطی کومعاف فر مادیں۔ إِنَّهُ جَوَادٌ کَرِیُمٌ.

## نتائج كتاب:

اس کتاب کی تیاری کے دوران توفیق الہی ہے متعدد باتیں اجا گر ہوئیں ، ان میں ہے۔ کھددرج ذیل ہیں:

الله تعالى في جارب بي كريم منظيميّة كومعلم بناكرمبعوث فرمايا\_

﴿ اللهِ اله

دولت علم ہے آراستہ و پیراستہ کرنے کی سعی فرماتے۔ آپ نے مردوں ،عورتوں ، جوانوں ، بچوں ، قرابت داروں ، دوستوں ، بدوؤں ، اور نے مسلمانوں کو تعلیم دی۔ علاوہ ازیں آپ مطفقہ آتے تعلیم کے لیے میسر آنے والے ہرموقع سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔

﴿ آخضرت مِضَّالَيْمُ دورانِ تعليم شاگردوں کو اپنی طرف متوجه کرنے کا خاص خیال رکھتے۔ انہیں اپنے قریب کرتے ، کامل خاموثی اور کھمل دھیان سے سننے کا تھم دیتے۔ انہیں اپنے قریب کرتے ، کامل خاموثی اور کھمل دھیان سے سننے کا تھم دیتے۔ اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیتے۔

الله آپ مصفی آنے اپنے طلبہ کے دلول میں خوشی بیدا کرنے کے لیے کوشش فرماتے، اینے اور ان کے مابین الفت ومودت کی فضامہیا کرنے کا اہتمام فرماتے۔اس غرض کے لیے ان کی حاضری پر انہیں خوش آ مدید کہتے، ان کے ناموں اور کنیتوں سے انہیں ندا دیتے ، ان کے جسمول پر اپنا دست مبارک رکھتے ، اپنے دست شفقت اور قدم پاک ہے انہیں تھوکر لگاتے اور ان کے لیے دعا فر ماتے۔ یر مجھی جائے ،مقصودنکھر جائے اور بتلائی ہوئی معلو مات ذہن نشین ہوجا <sup>ت</sup>یں۔اس سلسلے میں آپ مشکور اپنی گفتگو میں استعال کردہ الفاظ کو جدا جدا کرے زبان مبارک ہے ادا فرماتے۔ بات کو دہراتے ، اشارات کا استعال فرماتے ، ، مسائل کی وضاحت کے لیے شکلیں بناتے ، حقائق کو مثالوں کے ساتھ بیان فرماتے ، متضاد اشیاء اور باتوں کے باہمی فرق کواجا گر کرنے کے لیے اسلوب نقابل کا استعال فرماتے ،معلومات کو دلوں میں جاگزیں کرنے کی خاطر گن گن کران کا تذكره كرتے \_طلبه كوزبان مبارك سے دى ہوئى تعليم كاچلتا بھرتا كامل نمونه اپنى

سیرت طیبہ کی صورت میں پیش فرماتے۔اعمال شرعیہ کی کمال درجہ زبانی تصویریشی کے ساتھ ساتھ انہیں عملی طور پر طلبہ کو کرکے دکھاتے ، تاکہ ان کی کیفیتِ اوا لیگی میں معمولی الجھاؤ،اورادنی ترود باتی نہرہ جائے۔

﴿ آپ مِشْنَا اَیْنَ شَاگردوں کو شریک درس فرماتے۔ اس غرض کے لیے اسلوب استفہام کثرت سے استعال فرماتے ۔علاوہ ازیں دورانِ تعلیم ان سے علمی مسائل کے بارے میں یو جیتے۔

ﷺ قابل شرم ہاتوں کا ذکر کنایۂ فرماتے ،لیکن شرم کے سبب ضروری ہاتوں کی تعلیم کو ترک نے فرماتے۔

﴿ آپ مِشْ اَلَىٰ طلبہ کوسوال کرنے کی اجازت دیتے ، اچھے سوال کی تعریف کرکے سائل کی حوصلہ افزائی فرماتے ، بوقت ضرورت سوال سے زیادہ جواب دیتے۔
بہااوقات اپنے جواب کی وضاحت اور سائل کی تسلی کی خاطر تشبیہ اور قیاس استعال فرماتے ، سوال کا جواب معلوم نہ ہونے کی صورت میں خاموش رہتے ،
البتہ بے کاراور باعث مشقت سوال پر ناراض ہوتے۔

جَهُ افہام و تفہیم کی غرض ہے آپ مینے آتے ہے شاگردوں کو مناقشہ و مباحثہ اور سوال وجواب کی اجازت وے رکھی تھی۔خود بھول جانے کی صورت میں انہیں یا د دہانی کرانے کا تھم دے رکھا تھا۔ مزید برآ ل اپنی موجودگی میں باصلاحیت شاگردوں کو دوسروں کو سمجھانے کی اجازت دیتے۔ ای طرح آپ مین کو گئے آتے ہے شاگردی خواہش پر سکھایا ہوا سبق اس سے سنا۔

﴿ الله کے ساتھ تواضع ،نرمی اوران کی ضرور بات کواپئی اورا پنے اہل کی ضرور بات پرتر جے دینے میں انتہائے کمال پر پہنچے ہوئے تھے، البتہ کسی شخص کی غیر متوقع غلطی اور سمجھ دارشخص کا عام فہم بات کا ادراک نہ کرنے پرخفا ہوتے۔ ﴿ آپ طِلْطَ اَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ آبِ ﷺ آسانی اور آسائش مہیا کرنے والے معلم تھے۔ حصولِ علم کے لیے آب مشخص کو اپنی بساط کے اللہ مرشخص کو اپنی بساط کے مطابق علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے۔

#### الپيل:

راقم السطوراس موقع كوغنيمت جانة بوئ ايل كرتاب:

ا۔ روئے زمین کے تمام اہل اسلام ، بلکہ تمام بنی نوع انسان سے کہ وہ نبی کریم منظے الآخ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں ، اس پرغور وفکر کریں ۔ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے اس میں رشد و ہدایت اور دنیا و آخرت کی سعادت اور کا میا بی ہے ، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے انہیں [اسوہ حسنہ] لیعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔

۱- مشرق ومغرب کے ارباب تعلیم اپنے کلیات تربیۃ (Colleges of Education) میں [نی کریم ملتے آیا ہے بحثیت معلم ] کوبطور ضمون [Subject] شامل کریں۔

س۔ ونیا کے تمام معتمین اور معتمات ابن تعلیمی زندگی میں نبی کریم مطابع آنے اسوہ دستہ کو اپنا کیں ، کیونکہ وہ مخلوق میں اعلیٰ ترین معلم ہیں۔
دسنہ کو اپنا کیں ، کیونکہ وہ مخلوق میں اعلیٰ ترین معلم ہیں۔
دَبّ حَیْ وَقَیْوْمُ نے عاجز اندالتجاہے کہ وہ مجھ ناکارے اور تعلیم سے دابستہ تمام

< (\*\* (\*\*\*\* ) \$> (\$ (\*\*\*\* ) \$>

حضرات وخوا تین کو نبی کریم منطقاً آیا کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر ما کیں۔ إِنَّــةُ سَمِيئعٌ مُجيُبٌ.

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتَبَاعِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ، وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

\*\*\*



#### قائمة المصادروالمراجع

- ۱ـ "الأحاديث المختارة" للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي، تحقيق الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، الطبعة الاولى 1 ٤١٢هـ، بدون اسم الناشر.
- ٢ "الاحتساب على الأطفال" لـ فضل إلهي، ط: إدارة ترجمان الإسلام
   جحرانواله باكستان ، الطبعة الأولىٰ ١٤١٩هـ.
- ٣- "الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وآدابه" لـ فضل الهي،ط: إدارة ترجمان الإسلام حجرانواله ، باكستان، الطبعة الأولى ١٤١٨
- ٤- "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط:مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٨ هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ٥- "الأدب المفرد" للإمام البحاري ، ط:عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثانية ٥٠ ١ هـ. بترتيب وتقديم ١ . كمال يوسف الحوت.
  - ۲ . "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للإمام ابن القيم، بتحقيق
     محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط: دار الفكر بيروت ١٣٩٧هـ.
- ٧- "إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجة" للشيخ محمد على حانباز، ط:
   المكتبة القدوسية لاهور ،الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٨ "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ أحمد عبدالرحمن

- البنا، ط: دار الشهاب بالقاهرة ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٩- "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للحافظ ابن حجر العسقلاني، ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي.
- ١٠ "بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليه" (شرح مختصر صحيح البخاري) المسمّى بـ (جمع النهاية في بدء الخير والنهاية) للإمام ابن أبي حمرة الأندلسي، ط: دار الحيل بيروت ، الطبعة الثانية ٩٧٩م.
- ١١- "تحفة الأحوذي" شرح حامع الترمذي للشيخ محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٢ "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، ط: دار الفكر بيروت، سنة
   الطبع ١٤١٠هـ، بتحقيق الشيخ مصطفى محمد عمارة.
- ١٣ "تفسير البيضاوي" للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، ط: دار الكتب العلمية للنشر بيروت ، بدون الطبعة : سنة الطبع ١٣٩٩هـ.
- ١٤ "تفسير التحرير والتنوير" للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، ط: الدار
   التونسية للنشر تونس ، بدون الطبعة ، سنة الطبع ٩ ٩ ٣٩ هـ.
- ١٥ "التفسير الكبير" المسمّى: بـ "مفاتيح الغيب" للعلامة فحر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران ، الطبعة الثالثة ، بدون سنة الطبع.
- ١٦- "تفسير ابن كثير" المسمّى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظابن
   كثير،ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام الرياض ، الطبعة الأولى
   ١٤١٣هـ ، بتقديم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.

- ١٧ "تفسر الكشاف " المسمّى بـ "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل من وجوه التنزيل" للعلامة أبي القاسم الزمحشري ،
   ط: دار المعرفة بيروت ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٨ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دار المعرفة بيروت ، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٩- "جامع الترمذي" (المطبوع مع تحفة الأحوذي)، للإمام أبي عيسى
   الترمذي ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ. أو
   ط: دار الكتب العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٠ "حاشية السندي على سنن النسائي" للشيخ أبي الحسن السندي ،
   ط: دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢١ "الحرص على هداية الناس" لـ فضل إلهي ، ط: إدارة ترجمان
   الإسلام حجرانواله باكستان ، الطبعة الخامسة ١٤١٩هـ.
- ٢٢ "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للعلامة محمود الألوسي ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٥
- ٢٣ "رياض الصالحين " للإمام النووي، ط: دار الفيحاء دمشق ودار
   السلام الرياض، الطبعة الثالثة عشر ١٤١٢هـ ، بتحقيق الشيخين
   عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق.
- ٢٤ "زاد المسير في علم التفسير" للحافظ ابن الحوزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ٢٥ "سبل السلام شوح بلوغ المرام" للعلامة محمد الأمير الصنعاني،ط:

- دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الاولى ١٤٠٨هـ.،بتحقيق الشيخ محمد عبدالقادر أحمد عطا.
- ٢٦ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   ط: المكتب الإسلامي ،الطبعة الثانية ٩٩٩ هـ.
- ٢٧ ـ "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للشيخ ناصر الدين الألباني،ط: دار الكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة ٥٠٥ هـ.
- ٢٨ "السلول وأثرة في الدعوة إلى الله تعالى" لـ فضل إلهي،ط: دارابن
   حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٠٠١هـ.
- ٢٩ "سنن الدارمي" للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، ط:
   حدیث اکادمي فیصل آباد باکستان ، بدون الطبعة ، سنة الطبع
   ١٤٠٤ هـ.
- ٣٠- "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن
   الأشعت السحستاني ، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة
   الاولى ١٤١٠هـ.
- ٣٦ "السنن الكبرى" للإمام البيهقي،ط: دار الكتب العلمية بيروت ،
   الطبعة الاولى ١٤٢١هـ، بتحقيق الشيخ حسن عبدالمنعم شلبي.
- ٣٢ ـ "السنن الكبرى" للإمام النسائي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ٢٦١ هـ، بتحقيق الشيخ حسن عبدالمنعم شلبي.
- ٣٣ ـ "سنن ابن ماجة" للإمام أبي عبدالله القرزويني ابن ماجه، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ.، بتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمى.

- ٣٤ "سنن النسائي" (المطبوع مع شرح السيوطي و حاشية السندي) للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي،ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٣٥ "شرح السنة" للإمام البغوي،ط:المكتب الإسلامي،الطبعة الأولى
   ١٣٩٠هــ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤ وط وزهير الشاويش.
- ٣٦ "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح" للإمام شرف الدين الطيبي، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ه.، بتحقيق د. عبدالحميد هنداوي.
- ٣٧ "شرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي،ط: دار الفكر
   بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ٤٠١ هـ.
- ٣٨- "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" للإمام اسماعيل بن حماد الحوهري، ط: دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الثالثة ، ٤٠٤ ه.، بتحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطّار.
- ٣٩ "صحيح الأدب المفرد" للإمام البخاري بقلم الشيخ محمد ناصر
   الدين الألباني ، نشر: دار الصديق الحبيل ، الطبعة الأولى ٢٦١هـ.
- ٤ "صحيح البخاري" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- 21 "صحيح الترغيب والترهيب" تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط:مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الثالثة ٩٠٤ هـ.
- ٤٢ ـ "صحيح الجامع الصغير وزيادته " اختيار الشيخ محمد ناصر الدين

- الألباني، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ٢ ١٤ ه.
- ٤٣ ـ "صحيح ابن خزيمة " للإمام ابن خزيمة ، ط: المكتب الإسلامي ،
   الطبعة الأولى ١٣٩١هـ، بتحقيق د.محمد مصطفى الأعظمى.
- ٤٤ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
   نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى
   ١٤٠٩ هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٥٤ ـ "صحيح سنن أبى داود" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط:مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٦ "صحيح سنن ابن ماجه" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين
   الألباني ، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٨ ١٤٠٨ بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٧ ـ "صحيح سنن النسائي" صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط:مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، الطبعة الأولى ٩٠١ هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٨ ـ "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر و توزيع : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٠هـ.
- ٤٩ "صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للشيخ محمدناصر
   الدين الألباني ، ط: دار الصميعي الرياض، الطبعة الأولى ٤٢٢ هـ.

- ٥٠- "عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العيني ، ط: دار الفكر بيروت،
   بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ١٥- "عون المعبود شرح سنن أبى داود" للعلامة أبى الطيب العظيم
   آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٥٢ "فتح الباري" للحافظ ابن حجر ، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٣ "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل" للشيخ أحمد
   عبدالرحمن البنا ، ط: دار الشهاب القاهرة ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٤ "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة عبدالرؤف المناوي:
   ط: دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩١هـ.
- ٥٥ "الكواكب الدراريفي شرح صحيح البخاري" للإمام الكرماني،
   ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ٥٦ "مجمع الزوائد و منبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثالثة ٢٠٤ هـ.
- ٥٧- "مختصر الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي، اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: المكتبة الإسلامية عمان و مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثانية ٢٠٦ هـ.
- ٥٨ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملاعلي القاري،
   ط: المكتبة التحارية مكة المكرمة ، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ صدقي محمد حميل عطار.

- ٩ "المستدرك على الصحيحين" للإمام أبي عبدالله الحاكم ، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٦٠- "المسند" للإمام أحمد بن حنبل ، ط: المكتب الإسلامي ، بدون الطبعة وسنة الطبع [أو : ط: دار المعارف مصر ، الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.] [أو: ط: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.]
- ٦١- "مسند أبي داود الطيالسي" ط: دار هجر ، الطبعة الأولى ١٩١٨هـ،
   بتحقيق د. محمد بن عبدالمحسن التركي.
- ٦٢- "مسند أبى يعلى الموصلي" للإمام أحمد بن علي بن المثني التميمي ،
   ط: دار المأمون للتراث دمشق ، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ، بتحقيق الأستاذ حسين سليم أسد.
- ٦٣- "مشكاة المصابيح" للعلامة محمد عبدالله الخطيب التبريزي ، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٦٤- "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للحافظ أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري ط: دار الحناك بيروت ، الطبعة الأولى ٤٠٦هـ، بدراسة و تقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- ٦٥ "المصنف" للحافظ ابن أبي شيبة ، ط: الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ مختار أحمد الندوي.
- 77- "المصنف" للإمام عبدالرزاق الصنعاني ، ط: المحلس العلمي بحنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٠، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.

- ٦٧ "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبى العباس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير و دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير و دار الكلم الطيب ، الطبعة الأولى 181٧
- ٦٨ "المقالة الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمنى" للعلامة محمد عبدالرحمن المباركفوري، ط: الحامعة الإبراهيمية سيالكوت باكستان، سنة الطبع ١٩٨٠م.
- ٦٩ "المنتخب من مسند عبد بن حميد" بتحقيق و تعليق أبي عبدالله مصطفى بن العدوي ، ط: دار بلنسية الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ.
- ٧٠ "من صفات الداعية: اللين والرفق" لـ فضل إلهي،ط: إدارة ترحمان
   الإسلام حجرانواله باكستان، الطبعة الخامسة ، سنة الطبع ٢١١هـ.
- ٧١- "من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين" لـ فضل إلهي، ط:
   إدارة ترجمان الإسلام ججرانواله باكستان، الطبعة الخامسة ، سنة
   الطبع ١٤١٩هـ.
- ٧٢- "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دار و مكتبة الهلال بيروت ، بدون سنة الطبع، بتحقيق الشيخ عبدالرزاق حمزة.
- ٧٣ "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر ، ط: قرآن محل كراتشي باكستان، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٧٤- "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير ، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود محمد الطناحي.

- ٥٧ "هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للشيخ شعيب
   الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠٨هـ.
- ٧٦\_ "هامش شرح السنة للبغوي" للشيخين محمد زهير الشاويش وشعيب الأرناؤ وط،ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ.
- ٧٧ "هامش صحيح مسلم" للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة ، سنة الطبع ١٤٠٠ه ...
- ٧٨\_"هامش المسند" للشيخ أحمد محمد شاكر ، ط: دار المعارف مصر ، الطبعة الثانية ١٣٦٨هـ.
- ٩٠- "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه، ط: مؤسسة
   الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- . ٨. "هامش مسند أبي داود الطيالسي" للدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي، ط: دار هجر، الطبعة الأولى، سنة الطبع ١٤١٩هـ.
- ٨١ "هامش مسند أبي يعلى الموصلي" للأستاذ حسين سليم أسد، ط:
   دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- ٨٦ "هامش مشكاة المصابيح" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة الطبع ١٣٩٩هـ.



# (مؤلف کی کتب

#### عربي كتب:

- ١ التقوى أهميتها وثمرتها وأسبابها
  - ٢ ـ الأذكار النافعة
  - ٣ فضل آية الكرسي و تفسيرها
  - ٤- إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا
    - ٥ ـ حب النبي النجي الماته
      - ٦\_ وسائل حب النبي تَأْثِيْمُ
    - ٧- مختصر حبالنبي المُنظِمُ وعلاماته
      - ٨. النبي الكريم تَنْ الله مَا مُعلماً
- ٩\_ أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
  - ١٠ ـ من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم
    - ١١ ـ فضل الدعوة إلى الله تعالى ا
    - ١٢ ـ ركائز الدعوة إلى الله تعالى
  - ١٣ ـ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
    - ١٤ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى
- ١٥ . من صفات الداعية:مراعاة أحوال المخاطبين(في ضوء الكتاب والسنة)
  - ١٦ من صفات الداعية:اللين والرفق
  - ١٧ ـ الحسبة:تعريفها ومشروعيتها و وجوبها
  - ١٨ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشديني الله

- ١٩ . شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ٢٠\_ مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
  - ٢١ حكم الإنكار في مسائل الخلاف
  - ٢٢ الاحتساب على الوالدين:مشروعيته، ودرجاته، وآدابه
    - ٢٣ . الاحتساب على اللأطفال
    - ٢٤ قصة بعث أبي بكر جيش أسامة تلك (دراسة دعوية)
      - ٢٥ مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
      - ٢٦ التدابير الواقية من الزنا في الفقة لإسلامي
        - ٢٧ التدابير الواقية من الربا في الإسلام
          - ٢٨ شناعة الكذب وأنواعه
          - ٢٩\_ لاتينسوا من روح الله
          - .٣٠ عظيم منزلة البنت ومكانتها

#### اردوكت:

- ا .. تقوى: ابميت، بركات، اسباب
- ٢\_ حضرت ابراجيم مَايِّنا بحثيبت والد
- سے حضرت ابراہیم عَلَیْلًا کی قربانی کا قصہ
- ۳۔ نی کریم مشکھی ہے محبت کے اسباب
  - ۵- نی کریم مشکرانی بحثیت معلم
  - ٧- ني كريم مطيعة في بحثيت والد
- 2- نی کریم مطاع آن سے محبت اور اس کی علامتیں
  - ٨\_ بيني كي شان وعظمت
- 9۔ فرشتوں کا درُود یانے والے اور لعنت یانے والے

۱۰۔ قرض کے فضائل ومسائل

اا۔ فضائلِ دعوت

۱۲۔ دعوت دین کس چیز کی طرف دی جائے؟

۱۳ ووت کے دیں؟

سما۔ رموت دین کون دی؟

۵ا۔ وعوت وین کہاں دیں؟

۱۷۔ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری

امر بالمعروف ونهى عن المنكر كم تعلق شبهات كى حقيقت

۱۸\_ والدين كااحتساب

ا- بچون كااحتساب

۲۰۔ مسائل قربانی

۲۱۔ مسائل عیدین

۲۲- کشکر اُسامه دانشو کی روانگی

۲۳- رزق کی تنجیاں

۲۴- جھوٹ کی سنگینی اور اقسام

۲۵\_ جج وعمره کی آسانیاں

۲۷- هج وعمره کی آسانیاں (مختفر)

۲۸ باجماعت نماز کی اہمیت (مختر)

۲۹۔ زنا کی سینی اوراس کے برے اثرات

۳۰- زناہے بچاؤ کی تدبیریں (زرطبع)

# دیگرز بانوں میں:

#### بنگالي:

ا۔ اذکارنافعہ

٢ ني كريم منظامية سعيت اوراس كى علامتين

۳۔ باجماعت نماز کی اہمیت

۳۔ حج وعمرہ کی آسانیاں (مخضر)

۵۔ فرشتوں کا درود یانے والے اور لعنت یانے والے

۲۔ بیٹی کی شان وعظمت

ے۔ رزق کی تنجیاں

۸۔ فضائل دعوت

9۔ آیت الکری کے فضائل اور تفسیر

١٠\_ تقويل

اا۔ لاتينسوا من روح الله

#### انڈونیش:

ا۔ اذکارنافعہ

۲۔ نبی کریم مشکھایے سے محبت اوراس کی علامتیں

۳۔ نی کریم منطق آیا ہے محبت اوراس کی علامتیں (مخضر)

۳۔ رزق کی تنجیاں

۵۔ لاتینسوا من روح الله

۲۔ فرشتوں کا درودیانے والے اور لعنت یانے والے

www.besturdubooks.wordpress.com

## فرانسيى:

ا۔ نی کریم مطابق اللہ ہے محبت اوراس کی علامتیں (مختفر)

#### انگریزی:

ا۔ نبی کریم مطابق تال ہے محبت اوراس کی علامتیں

۲\_ لشكراسامه زالنيز كي روانگي

س\_ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے رو کئے میں خواتین کی ذمہ داری (زیر طبع)

س- بیٹی کی شان وعظمت

فارسى:

ا۔ نی کریم مطابق الے سے محبت اوراس کی علامتیں

# (مصنف کے تیار کردہ پوسٹر

ا\_ دعا كي شان وعظمت

۲۔ تبولیت دعا کے اسباب

س<sub>س</sub> مرادیں پورا کروانے والی دعا

س\_ بریشانی کوراحت سے بدلنےوالی دُعا

۵۔ اولا دے لیے چودہ دُ عاکیں

٧\_ نبي كريم منطق تين كي اطاعت ك فوائداور نافر ماني ك نقصانات

نی کریم مطاعی کا قرب دلوانے والے اعمال

۸۔ رزق کی تنجیاں

9\_ حيار مفيداور تين نقصان والے كام

# Mason Rest 33

## ال كتاب كے موضوعات:

- قرض اوراس کی شرعی حیثیت
- قرض دینے اور مقروض کے ساتھ حسنِ معاملہ کی تلقین
  - إدائيكي قرض كي تلقين
  - قرض کی واپسی کے لیے قانونی اقد امات
    - نادارمقروض کی اعانت
  - ادائیگی قرض کویقنی بنانے کے لیے بعض تدبیریں
- ادائیگی قرض میں تاخیر پر تجویز کردہ دوسز اوس کی شرعی حیثیت
  - قرض كيساته كوئى اورشرط لگانا
    - قرض کی زکوہ
  - کارڈ زاوران کی شرعی حیثیت

# بلي كى شان عظمت

#### : کتاب کے موضوعات

- الله تعالى كابينيون كاذكر بيون يمليكرنا
- و بین کی پیدائش پرافسردہ ہونے کا کافروں کی صفات میں ہوتا
  - یٹیوں کونا پیند کرنے کی ممانعت
  - عیروں کا بیار کرنے والیاں اور بیش قیت ہونا
  - ک نیک بیٹیوں کا تواب اورامیدیں بیٹوں سے بہتر ہونا 🕒
  - عینیوں کامحن باب کے لیے دوز نے کے مقابلہ میں رکاوٹ بنا
    - مينيون كامحن باب كوجنت من داخل كروانا
- دوبینیول کے سر پرست کوروز قیامت رفاقت نبوی کانی فائی ایمسرا نا
  - بیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - تیٹیوں کے لیے ایٹار کرنے والی والدہ کے لیے آزادی جنم
    - سينيول كي لياركر في والى والدوك ليرحت اللي
      - 🗗 بی کی رضامندی کے بغیر نکاح کا نہوا
      - تینی کی مرمنی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کا تنخ ہوتا 🕝
        - 🚱 بدیش بی کابیے کے برابرہونا
          - 🗗 بٹی کا درا ثت میں حصہ
        - نى كريم تَلْفِيْمُ كاسوة حسندس بني كامقام





#### کتاب کا مرکزی موضوع؟

ئى كرىم مىلى الله عليه وللم كى وكيتيت معلم ميرت طبيبه كيم متعلق فيصيال ۴٧ بالوس كاجيان، پ

0

ان میں سے چنوایک ورج ذیل ہیں:

🗘 🖈 بېرمناسټ ونت اور جگه میں تعلیم

🖈 مختلف اقسام کے لوگوں کو تعلیم

🖈 دوران تعلیم اشارول، شکلول، اور کیبرول کا استعال

🖈 تعليم بالعمل

🖈 عمده استفسار کی تعریف 🖈

🖈 پېلےاجال پر تفصیل

🖈 فقیرشا گردوں کے لئے ایٹار

🖈 طلبه کی صلاحیتوں کا ادراک

🖈 آسانی کرنے والے معلم

#### کتاب کے نمایاں خصائص؛

★ اساس كماب قرآن وسنت

🖈 استدلال واستعماد میں حضرات مفسرین ومحدثین سے استفادہ

\* غيرالبت شده روايات احرّاز

وَارُالنُّورُ إِنْ آاِد

0

٠

Ó

٥

Ó

0321-5336844 0333-5139853

des

KIND U

.0

O